# 

حَنهِ عَولانا مُحَد لُونِيفُ لُرَهِ بِالْوَى اللَّهِ بِيكَ لَهُ



سنت کے مطابق نماز پڑھنا
نماز۔ مناجات الهی کانام
اللہ تعالی کی وحدانیت
نیک لوگوں کی صحبت
عبدیت کاملہ
امت میں اختلاف کاسب
جدیولیم کے مئلہ بتانا
بغیر کم کے مئلہ بتانا
گیار ہویں شریف
تعلق مع اللہ اور تصوف



محتنبة لأهبالوى



# إصلاحي مواعظ



محزيف تولانا مخدلوينف لدهيا لوى شبيط

مكنبة لدهيالوي

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

قانونی مثیراعزازی: \_\_\_ منظوراحدمیون ایدووکیٹ ہائی کورٹ جدیدایدیشن: \_\_\_ ستمبر ۲۰۰۸ء ماشر: \_\_\_ مختلف کا کھنے افوی نائی اندوی نائی مراجی ناشر: \_\_\_ مختلف کا کھنے افوی نائی مراجی بوری ناون ، کراجی برائے رابطہ: \_\_\_ جامع مسجد باب رحمت برائی نمائش، ایم اے جناح روڈ ، کراجی پوسٹ کوڈ: 74400 فون: 7280337

# فهرست مواعظ

| ĺ            | ,                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| ra<br>       | ال. نماز کا بیان                                           |
| ٣٩           | ۲. نماز کی فضیلت                                           |
| ۵۳           | س نماز کا سیکھنا                                           |
| 49           | سم. نماز مناجاتِ اللي كا نام ہے                            |
| ٨٧           | ۵ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ                         |
| ITI          | ۲. الله تعالیٰ کی وحدا نیت                                 |
|              |                                                            |
| 162          | ے اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرنا                             |
| 171          | ۸عبدیت کامله کی ضرورت                                      |
| 144          | 9 تعلق مع الله اورنصوف                                     |
| <b>**</b> 1. | ۱۰ نیک لوگوں کی صحبت                                       |
| 771          | االژائی جھگڑا کرنا مؤمن کی شان نہیں                        |
| 779          | ۱۲. أمت ميں اختلاف كاسبب                                   |
| 771          | ۱۳ علم سے زیادہ عمل کا اہتمام                              |
| የለ፣          | ۱۳ بغیرعلم کے مسئلہ مت بتاؤ<br>۱۳ بغیرعلم کے مسئلہ مت بتاؤ |
| 799          | ۱۱. بیر م سے سلنہ ت براو<br>۱۵. جدید تعلیم اور اس کے نتائج |
| , , ,        |                                                            |
| 771          | الال الحيارهوي شريف                                        |
| <b>77</b> 2  | المان نجات وینے اور ہلاک کرنے والے اعمال                   |

## فهرست

## آ) نماز کا بیان

| 20          |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> ′∠ | دِين مِين مَماز كامقام                                          |
| 14          | جس کی نماز نہیں اس کا دِین نہیں                                 |
| ۲۸          | نماز سے حقِ رُبوبیت کی ادائیگی                                  |
| ۲۸          | تمام عبادات نماز کی تائید                                       |
| 79          | حضرت سبلٌ كامقام                                                |
| <b>19</b>   | حضرت جنیدگی ذبانت                                               |
| ۳.          | سنن، نوافل اورمسخبات کا مقام                                    |
| <b>P</b> '  | نمازی براو راست اللہ تعالی کے دربار میں                         |
|             | نازی کے سرسے آسان تک فرشتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>P</b> Y  | نماز مناجاتِ اِلٰہی کا ذریعہ<br>نماز مناجاتِ اِلٰہی کا ذریعہ    |
| <b>~</b> ~  | ایک رکعت میں کا مُنات کی عبادتیں                                |
| <b>~~</b>   | ریک رسک بین مانگ می حبارین<br>نماز جامع تو انسان بھی نسخهٔ جامع |
| Pala.       | خدائی مہمان کو خدائی تحفیہ                                      |
| ~~          | خداق جمان وخدان تفه                                             |

| ro         | پانچ پر بچاس کا تواب                |
|------------|-------------------------------------|
| ٣٩         | گنا ہول کی نحوست                    |
| ٣2         | عبادات پہلے دوا بعد میں غذا         |
|            |                                     |
|            |                                     |
|            |                                     |
|            |                                     |
|            |                                     |
| ٣٩.        | نماز کی فضیلت                       |
| ۳۲         | نماز میں غفلت کی ممانعت             |
| <b>~</b>   | خشوع کا ادنی درجه                   |
| ۳۲         | بارگاهِ اللهي ميس اِستحضار کي تلقين |
| ساما       | يېود يوں کی مخالفت                  |
| ساما       | جوتوں کے ساتھ نماز کا مسکلہ         |
| المالم     | جوتے کے ساتھ نمازِ جنازہ پڑھنا      |
| ۲3         | صوفیا کے ہاں "احلع نعلیک" کا مصداق  |
| ۲۲         | یہ بھی مدہوشی ہے                    |
| ۲۳         | صحابهً کے خشوع کا نقشہ              |
| <b>۲</b> ۷ | نمازی الله کے سامنے                 |
| ۳۸         | ہاتھوں کا چلنا خشوع کے منافی        |
| <b>~9</b>  | نماز کیسی ہو؟                       |
| ۵۰         | نماز، اُنسِ الٰہی کا ذریعہ          |
|            |                                     |

| X<br>X<br>X                                  | <u> </u>      |                                                    |                             |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| ス<br>マ<br>マ                                  | ٥٣            | نماز كالسيكصنا                                     | ,<br>,<br>,                 |
| X<br>X                                       | ۵۷            | رُرائی کی علام <b>ت</b>                            | •                           |
|                                              | ۵۷            | نماز میں خیالات آنا                                |                             |
| X<br>X                                       | ۵۸            | بھولی چیزیں یاد کرنے کانسخہ                        |                             |
| X<br>X                                       | ۵۹            | حاتم کی إطاعت کرو                                  | ×                           |
|                                              | ۵9            | علانیہ کام کرنے کامفہوم                            | \<br>\<br>\<br>\            |
| $\stackrel{\scriptstyle \times}{\downarrow}$ | ۵۹            | اسلام کے بعدسب سے پہلے نماز                        | ×                           |
| ×                                            | ٧٠            | صحابة نماز شيمينة تنه مگر نهم!                     | ×                           |
| ×                                            | ٧٠            | سب سے پہلے نماز کی پُرسش                           | ×                           |
| X                                            | 71            | نماز کی تعلیم                                      | $\stackrel{\wedge}{\times}$ |
| <b>∤</b><br><b>∤</b>                         | 75            | ابوبكرٌ مسلمانوں كوتشهد سكھاتے                     | ×                           |
|                                              | 44            | صحابه کرام م کے مختلف تشہد                         | ×                           |
|                                              | ۲۳.           | حضورصلی الله علیه وسلم کا ابن مسعودٌ کوتشهد سکھانا | ×                           |
| <b>√</b>                                     | ٣             | ابنِ مسعودٌ كاتشهد                                 |                             |
|                                              | ٣             | آ پ صلی الله علیه وسلم سب تیجه سکھاتے              | $\times$                    |
|                                              | <b>71</b> Y   | حضرت حذیفهٔ کی نصیحت                               | ×                           |
| \<br>د                                       | 417           | انگریزی خط سکیضے کی ضرورت مگر نماز                 | X<br>X                      |
| 1                                            | ۵۲            | نماز جنت کا تکث                                    | <br>  x                     |
|                                              | ar            | حضرت حذیفهٔ کا نماز سکھانا                         | ×<br>×                      |
|                                              | 40 .          | اپنی اپنی نماز کا جائزه لو                         |                             |
|                                              | <del></del> , |                                                    | •                           |

| <u> </u>   | <u> </u>                       |
|------------|--------------------------------|
| 77         | یا نچ ہزار بکریوں سے قیتی وُعا |
| 74         |                                |
| 72         | ایک اور وُعا                   |
|            |                                |
|            |                                |
| 1          | · ·                            |
| 49         | نماز مناجات ِ اللي كا نام ہے   |
| <b>ا</b> ک | پڑ صنے کا کم سے کم درجہ        |
| <b>4</b> 1 | سورهٔ فاتحہ کے مضامین          |
| ۷۲         | فاتحه کے مضامین کی تقسیم       |
| ۷٣         | ہارے دِین کی جان               |
| <u>۲</u> ۳ | الله سے لینے کے دوطریقے        |
| ۷٣         | اسباب کے ذریعے                 |
| ۷۵         | بلااسباب لينا                  |
| ۷۵         | بندے کا سوال                   |
| 24         | آمین کامعنی                    |
| 27         | فرشتوں کی آمین ہے موافقت       |
| 44         | فرشتول سے موافقت کامفہوم       |
| 44         | کس کا ایمان عجیب؟              |
| ۷۸         | عجیب اور قوی کا فرق            |
| <b>ح</b> ا | فرشتے انسانوں کی خدمت پر مامور |
| ۸۰         | فرشتول جیسی آمین کهو           |
| 1          |                                |

| <u> </u>      | <u> </u>                         |
|---------------|----------------------------------|
| 1             | تبتم فرشتوں سے بڑھ گئے           |
| . ^           | إمام اورمقتديون كا وظيفها        |
| \ \ \ \       | ثمراتِ وُعا کے لئے پریثان ہونا   |
| A             | إمام کے پیچھے قراءت نہیں ہے      |
| ) A           | نماز کے علاوہ فاتحہ پر آمین      |
| <b>\</b>      | سيرالي الله اورسير في الله       |
| \ \\ \\ \\ \\ | سير في الله كي كوئي حدثهين       |
|               |                                  |
|               |                                  |
| ^<br>^<br>^   | سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ |
| , A           | 6 60                             |
| \ \ \ \ \     | عورتوں کا رُکوع                  |
| 9.            | ييطريقه منسوخ هو گيا             |
| q.            | ِ رُ کوع کی شبیح                 |
| 91            | رُ کوع میں نگاہ کہاں ہو؟         |
| 91            | رُ کوغ کی دُوسری دُ عائیں        |
| 95            | رُ کوع سے اُٹھنے کے بعد          |
| 90            | سجدے کا طریقہ                    |
| 94            | عورتوں کا سجدہ                   |
| 94            | · ·                              |
| 96            | سجدے کی وُعاتیں                  |
|               |                                  |

|   | $\sim \sim \sim \sim$ | <u> </u>                       |
|---|-----------------------|--------------------------------|
|   | 9.4                   | سجدے کی جارکیفیات              |
| 1 | 1••                   | سجدے میں اِستحضار کا آخری ورجہ |
|   | 1+1                   | سجده اور تکبر                  |
|   | 1+1                   | دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ     |
|   | 1+1                   | جلسه کی وُعا                   |
|   | 1•1                   | ایک رکعت میں دوسجدے            |
|   | 1•14                  | روسجدول کی وجه؟                |
| , | 1+14                  | مبلسهٔ إستراحت كي وجه          |
|   | 1+7                   | نماز میں معراج                 |
|   | r+1                   | قعده مقرّب الوصول              |
|   | 1+4                   | التحيات بريه هنا               |
|   | 1+9                   | تشہد کے جارمضامین              |
| 4 | - 111                 | ایک مئلہ                       |
|   | 111                   | الكتة                          |
|   | 111                   | التحیات بارگاہ البی کا تحفہ ہے |
|   | 111"                  | بریلویوں کی تہمت کی اصل        |
|   | 111                   | نبي كا تصور منع نهين           |
|   | 110                   | صرف ہمت منع ہے                 |
|   | 111                   | اپنے آپ پرسلام کیوں؟           |
|   | 110                   | مسلمانون کی خوش قشمتی          |
|   | rii                   | صبح جاگنے کا انتظام کرو        |
|   | 114                   | جهاد کی صورت کیا ہوگی؟         |
| L |                       |                                |

| $\mathbb{R}^{2} \times \mathbb{R}^{2} \times \mathbb{R}^{2}$ |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 114                                                          | عراق کویت جنگ                              |
| 119                                                          | الله طاغوتی قوتوں کو نتاہ کرے              |
| 119                                                          | اُذان و إِ قامت سے قبل دُرود               |
|                                                              |                                            |
|                                                              |                                            |
| IM                                                           | الله تعالیٰ کی وحدا نیت                    |
| 122                                                          | معدوم مشاہدہ الہی سے آڑ کیونکر بن سکتی ہے؟ |
| Ira                                                          | الله کا نزدیک ہونا ہی حجاب ہے              |
| IF4                                                          | الله تعالیٰ قدیم ہیں                       |
| 11/2                                                         | الله تعالی حجاب میں نہیں                   |
| 11/2                                                         | ذات حق كا مشامده كيون نهيس هوتا؟           |
| IFA                                                          | الله تعالى برحجاب نهين                     |
| IPA                                                          | نور کے تین درجے                            |
| 119                                                          | ا پنے وجود اور عدم سے نظر کا اُٹھ جانا     |
| Irq                                                          | الله تعالی ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک           |
| 114                                                          | حق تعالی اپنی ذات وصفات میں کامل ہے        |
| ا۳۱                                                          | لینے والا بدلا ہے نہ کہ دینے والا          |
| Imr                                                          | میں لینے کا زھنگ نہیں آیا                  |
| 188                                                          | خیر وشراس کی جانب ہے مگر                   |
| 184                                                          | ا ذات اللي ہمارے خیال وتصور سے بالا        |
| ١٣١٢                                                         | جس سے جدائی ممکن نہیں اس سے بھا گنا        |
|                                                              |                                            |

| <u> </u>  | <u>(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ira       | عارفین کی نگاہ میں ماسوا اللہ کا مقام                                              |
| IMA       | زامدِ بلامعرفت كا حال                                                              |
| ١٣٦       | وهمی و خیالی وجود باعث ِحجاب                                                       |
| ] 12      | مخلوق کا نظر آنا وجو دِحق کا پُرتو ہے                                              |
| IFA       | لوگوں کی تین قشمیں                                                                 |
| 100       | ماسوا اللہ کے وجود وہمی ہے                                                         |
| <br>  IMI | خیر وشراللّٰد کی جانب ہے                                                           |
| Jimi      | و نیا میں موجود اشیاء کا وجود ذات ِ الٰہی کے عکس کا مظہر                           |
| IM        | اگر حق تعالیٰ کی مجلی براہِ راست ہوتی                                              |
| 100       | حق تعالیٰ کی ذات پرستر حجاب                                                        |
| Irr       | جنت میں کس کو دِیدار ہوگا؟<br>جنت میں کس کو دِیدار ہوگا؟                           |
| IMM       | آخرت میں جلی الٰہی کامخمل کیونکر؟                                                  |
| ira       | اہل جنت کے قویٰ مضبوط ہوں گے                                                       |
| ira       | و بنا کمالات نبوت کے ظہور کی متحمل نہیں<br>اونیا کمالات نبوت کے ظہور کی متحمل نہیں |
| Ira       | جنتی کی بیوی کی نورانیت<br>جنتی کی بیوی کی نورانیت                                 |
|           |                                                                                    |
|           | ·                                                                                  |
|           |                                                                                    |
|           | الله تعالیٰ کے لئے محبت کرنا                                                       |
| I Irz     |                                                                                    |
| ١٣٩       | احسان، محبت کا ذریعه                                                               |
| ١٣٩       | خونی رشته، ذریعهٔ اُلفت                                                            |
| 100       | جانوروں کی محبت کا سبب                                                             |
|           |                                                                                    |

|   | . 1.1.1 |                                      |
|---|---------|--------------------------------------|
|   | 10+     | مجھوکو مال سے عدادت!                 |
|   | 10+     | جانورول سے بدتر                      |
|   | 161     | تمام قرابتوں کی مدار                 |
|   | 101     | مذهب ومسلك، ألفت كاسبب               |
|   | 100     | الله ہے محبت، اُلفت کا سبب           |
|   | 100     | اللَّبي محبت کے فضائل                |
|   | 100     | قیامت کی ہولنا کیاں                  |
| × |         |                                      |
|   |         |                                      |
|   |         |                                      |
|   | IYI     | عبدیت کامله کی ضرورت                 |
|   | יארו    | معنکفین ہے معذرت خواہی               |
|   | 170     | یہ ماحول گھر میں نہیں ملے گا         |
|   | PFI     | یه رنگ ساتھ لے جا ؤ                  |
|   | 177     | ا انتاکا ف کا رنگ لیا بھی ہے؟        |
|   | rri     | ا عنا ف کے رنگ کومحفوظ رکھو          |
|   | 142     | دس دن تک اللہ کے در پر دستک دی تو    |
|   | 172     | یبال سے سب کو ملتا ہے                |
|   | AFI     | تریم آقا کومنانے آئے تھے             |
|   | ıäv     | نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سخاوت |
|   | PYI     | الله كي سخاوت كا حال                 |
|   | 14•     | عبدیت عطائے الہی کی قیمت             |
|   |         |                                      |

| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 14.                                   | الله کی ہستی کے سامنے ہماری ہستی!             |
| 127                                   | عطائے اللی پیانوں سے بالاتر                   |
| 125                                   | بارگاهِ اللَّي مين عبديت كانتخفه              |
| 120                                   | الله کے سامنے شیرخوار بچے بنو                 |
| 120                                   | مرده بدست زنده بنو                            |
| 124                                   | ا پنے دِل کواللہ کی طرف متوجہ کردو            |
| 120                                   | ا ذات ِ الٰہی کے قدموں میں گرجاؤ              |
| 127                                   | كشكول گدائی لے كر جاؤ                         |
|                                       |                                               |
| *                                     |                                               |
|                                       | • 1 - • • • • • • • • • • • • • • • • •       |
| 144                                   | تعلق مع الله اورتصوف                          |
| 129                                   | کام کی باتیں                                  |
| i/\•                                  | اختیار سے کام لو                              |
| 1/4                                   | ا جبل گردد، جبلت نه گردد<br>                  |
| IAI                                   | انبیائے کرام کے اخلاقِ عالیہ                  |
| IVI                                   | حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اخلاق                  |
| IAT                                   | اخلاق پر اِنسان کی قیمت                       |
| Mr                                    | عبدالقيس کی دو خصلتیں                         |
| IAM                                   | تمام اخلاق فطری ہیں                           |
| IAM                                   | فطری مادّے کی نہیں اعمال کی اصلاح             |
| IAD                                   | مادّة وسدنہیں،عملاً حسد بُراہے                |
| •                                     |                                               |

| ١.     | <u> </u> | <u> </u>                               |
|--------|----------|----------------------------------------|
|        | 110      | مادّہ بخل کے بجائے عملِ بخل مذموم      |
|        | 1/0      | نفس کے منشا پرعمل نہ کرو               |
|        | PAI      | انفسِ اَمّاره ہے لوّامہ                |
| X<br>X | . IAY    | لوّامه سے مطمئنہ                       |
|        | 114      | مادے پر گرفت نہیں                      |
|        | 114      | مرتے وقت پریشانی کی وجہ؟               |
|        | IAA      | الله سے بنا كرر كھنے والول كا حال      |
|        | IAA      | صلحاء کو تنهائی نه ہوگی                |
|        | 1/19     | وُنیا کی لذتیں چھٹنے کا احساس نہ ہوگا  |
|        | 1/19     | شروع میں نیکی کرنا مشکل ہوگا           |
|        | 19+      | عاوت پرید مشکل بھی نہ رہے گی           |
|        | 19+      | انیکی کی لت لگ جائے گی ، ایک عجیب قصہ  |
|        | 192      | تصوّف وطريقت كيا ہے؟                   |
| X      | 191      | شریعت پر چلنا ہی تصوف ہے               |
|        | 1917     | ا شریعت کے جارشعبے                     |
|        | 1917     | فقه دراصل تصوف ہے                      |
|        | 190      | ا باطنی اَ حکام کا نام سلوک            |
|        | 190      | باطنی خرابیوں سے ظاہری اعمال میں خرابی |
|        | 197      | انفس کی تین قشمیں اور ان کی تعریف      |
|        | 197      | ا نفس کی اصلاح ضروری کیوں؟             |
|        | 194      | رباضات ومجامدات كا حاصل                |
|        | 19/      | ا نفس کی اصلاح کی ضرورت                |
| ١,     |          |                                        |

| . !      |
|----------|
| ٥٠       |
|          |
|          |
|          |
| Ī        |
|          |
| >        |
| 7        |
| ام       |
| >        |
| ۶        |
| >        |
| ا ته     |
| <u>,</u> |
| اقد      |
| اق       |
| ا دِ     |
|          |
|          |
| 7        |
| 5        |
| - 1      |
|          |

|          | $(A \setminus X)$ | <u> </u>                          |
|----------|-------------------|-----------------------------------|
|          | riy               | میرا ذوق                          |
| $\times$ | rit               | پوند کا بدل                       |
|          | <b>11</b> 4       | لطيفه                             |
| X        | 112               | مال، اولا دنېيس، علم زياده جو     |
| ×        | ۲I۸               | مال کی زیادتی فضل اِلہی نہیں      |
| X<br>X   | MA                | حضرت موی علیه السلام پرفضل تھا    |
| ×        |                   |                                   |
| X<br>X   |                   |                                   |
| V        |                   |                                   |
| 1 2 2    | <b>TT</b> 1       | لڑائی جھگڑا کرنا مؤمن کی شان نہیں |
| X.       | ۲۲۳               | لوگول کی تین قشمیں                |
| ×        | ***               | جسمانی مریض کی طرح رُوحانی مریض   |
| ×        | rrr               | اینے ہم سفر سے لڑائی              |
| N<br>K   | 774               | محبوب كأبلاوا                     |
| ×        | 779               | جس کو ہو جان و دِل عزیز!          |
|          | rr*               | طالبِ دُنیا ہے لڑائی              |
|          | 711               | حرام کام کے وعدے کی پنجیل؟        |
|          | , <b>r</b> mr     | وعده خلافی نفاق کی علامت          |
|          | ۲۳۲               | منافق کی چارعلامتیں               |
| X        | ۲۳۳               | منافق کی تین نشانیاں              |
| X        | ۲۳۳               | بلاقصد وعده خلافی کا حکم          |
| X        | ٢٣٣               | جنگزا کرنا منافق کی علامت         |
| 1        |                   | i i                               |

| 11     | ۵"         | علم كامعنى؟                      |
|--------|------------|----------------------------------|
| 11     | ۳۵         | بے سود حرف خوانی                 |
| 1      | ~4         | ذكرِ إلْهي كا مقصد               |
|        |            |                                  |
|        |            |                                  |
| 1      | ۳9         | أمت ميں اختلاف كاسبب             |
| 1      | مام        | فروع اختلاف                      |
| 11     | مام        | فروعی اختلاف کی مثال             |
| 1      | 74         | فروى اختلاف پرتقرىر              |
| T M    | 44         | فروعی اختلاف کی حکمت             |
| 1      | ٧_         | حضرات أئمه كااختلاف للبيت برمبني |
| F1     | <b>~</b> ∠ | فروعی اختلاف میں ادب کی ضرورت    |
| r      | ٧٨         | فروی اختلاف میں شدت نه ہو        |
| 1      | ۲۸         | عقائد کا اختلاف ندموم ہے         |
| F1     | ~q         | حق و باطل کا تراز و              |
| · 10   | ~9         | نیک اعمال کی افادیت وثمرات       |
| ) r    | ٦٢         | نیک اعمال کے ثمرات کی شرائط      |
| ۴<br>۲ | 37         | پیلی شرط                         |
| 1      | 31         | ۇ وسرى شرط                       |
| - ra   | 3.5        | ريا كاركا انجام                  |
| Tr.    | rc         | ابن عباسٌ اورعمرٌ كاعلمي مكالمه  |
|        |            |                                  |

| Г        |                                       |                                                    |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          | 102                                   | نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم کا غضبناک ہونا        |
|          | 102                                   | حضرت عمر کا غضب نبوی ہے ڈرنا                       |
|          | ran                                   | و حضرت عمرٌ كا ابن عبالٌ كي علميت كا اعتراف        |
| -        |                                       |                                                    |
|          |                                       | , gazza                                            |
|          |                                       |                                                    |
|          |                                       | علم سے زیادہ عمل کا اہتمام                         |
| *        | 741                                   |                                                    |
| N.       | 444                                   | الشيخين چيزين                                      |
|          | 740                                   | ﴾ وين سيکھنا باعث اجر ہے                           |
| \<br>    | 7,40                                  | ا شهر يابستي مين عالم كابونا                       |
|          |                                       | المحصول علم فرض ہے                                 |
|          | 740                                   | ا کی شید کا جواب                                   |
|          | 777                                   | علم عمل پر مجبور کرتا ہے                           |
| ۷.<br>۲. | ۲۲۲                                   | 1                                                  |
|          | 12.                                   | علم کی زکوة                                        |
|          | 12+                                   | مُلَّا ، حضور صلی الله علیه وسلم کے لئے وُ ھال ہے! |
|          | 141                                   | التنين چيزين                                       |
|          | <b>1</b> 21                           | علم                                                |
|          | <b>1</b> <u>_1</u>                    | ا عمل                                              |
|          | _                                     | ا اخلاص                                            |
|          | 1212                                  | ا بساتی کاعلم وممل<br>ایک دیبیاتی کاعلم وممل       |
|          | 121                                   |                                                    |
| *        | 120                                   | ا ہمارے دِلول پر پردے۔                             |
|          | 120                                   | الله کی پیشی کا منظر                               |
| ·        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                    |

| 124         | ضعیف بندوں کا اِستحضار                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 122         | البدكي ساعت كاحال                                         |
| 122         | الله کی رُبو بیت کا حال                                   |
| 122         | الله كابند كابندك سے سوال                                 |
| 12A         | علم پرعمل کرنے کی ترکیب                                   |
|             |                                                           |
|             |                                                           |
|             | بغیرعلم کے مسلہ مت بتاؤ                                   |
| MAI         |                                                           |
| PAY         | حدیث ''انت مِنّی'' متواتر ہے                              |
| 11/4        | روافض کے شبہ کا جواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 11/4        | حضرت علیؓ اور حضرت ہارون کی مشا بہتیں تلاش نہ کرو         |
| PAA         | اہلِ سنت کے ہاں علیؓ کا مقام                              |
| MAA         | ہیچے فقیہ کی علامت                                        |
| 190         | مسئلەنە آئے تو نەبتا ؤ                                    |
| 190         | ابنِ عمرٌ كا اظهارِ لاعلمي                                |
| <b>19</b> • | غلط مسئلہ بتلانے کا وبال                                  |
| 791         | محاسبہ اتخرت کے خوف سے چپ ہونا                            |
| rar         | صحابہؓ کا ایک دُوسرے پر ٹالنا                             |
| ram         | مسئله آتا جوتو بتلادو، ورنه كهه دونهيس آتا                |
| 190         | حفرت عمرٌ كا خاتون سے شكست ماننا                          |
| 190         | حق مهر میں اکابر کا ذوق                                   |
| 1           |                                                           |

| V           | 194           | حضرت عليٌّ كا بني خطا كا اعتراف        |
|-------------|---------------|----------------------------------------|
| \<br>\<br>\ | <b>19</b> 1   | علم وشحقيق مين مباحثه                  |
|             |               |                                        |
|             |               |                                        |
|             |               |                                        |
|             | 199           | جدید تعلیم اور اس کے نتائج             |
|             | ۳+۲           | علم کے برتن اور جشمے بنو               |
|             | ۳+۲           | وُ نیاوی علم                           |
|             | ۳.۳           | تجارت کی ضرورت                         |
|             | h.• L.        | زراعت کی تعریف اور ضرورت               |
|             | <b>14.</b> Le | كاشتكار حضرت آدم عليه السلام كاجاتشين  |
|             | ۳+۵           | زراعت کی فضیلت                         |
|             | ۳۰۵           | حرفت و دست کاری کی فضیلت               |
|             | ۲+4           | ہاتھ سے کمانا عارنہیں                  |
|             | r.4           | جدید تعلیم بے کاری کا سبب              |
|             | <b>7-</b> 1   | اس زمانے کی دو جہالتیں                 |
|             | 149           | صنعت میں اجتهاد کرو                    |
|             | m •           | لڑ کیوں کی تعلیم گھر اُ جاڑنے کا ذریعہ |
|             | 1111          | تجارت کے لئے لائسنس ظلم ہے             |
|             | MIT           | مملکت کے زوال کا سبب                   |
|             | - 111         | ماہرینِ معاشیات پرمغرب سوار ہے         |
| 4           | ساليا         | علم معاش محدود ہے                      |
|             | <u> </u>      |                                        |

| سالم        | علم معاد کی حدثہیں                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ٣١٣         | ''چین چا کرعلم حاصل کرو' غلط ہے                             |
| 110         | یہ سب رونی کا چکر ہے                                        |
| MIA         | سائنس کی"برکات"                                             |
| MIY         | اصل آخرت کاعلم ہے.                                          |
| <b>71</b> 2 | ایک دن کا رزق مانگو                                         |
| PIA         | ایک دن کی روزی کافی ہے                                      |
| mia         | نوّا بین کی معیت اختیار کرنا                                |
| ,           |                                                             |
|             |                                                             |
| rri         | گیارهویی شریف                                               |
| mrm         | شانِ اولياء ميں غلق ولايت كا انكار                          |
| rrr         | أولو العزم پنجمبر                                           |
| 444         | مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں                             |
| 444         | حضرت عيسى عليه السلام كوبطور خاص مانتے ہيں                  |
| rra         | آپ صلّی اللّه علیه وسلم کے عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق کی وجہ |
| PT2         | حضرت عيسيٰ عليه السلام سي تعلق كي دو وجوه                   |
| PFA         | حضرت غيسيٰ عليه السلام کی وُ عا                             |
| rrA .       | حضرت عيسيٰ عليه السلام حضرت مهديٌ كن اقتدامين               |
| 779         | مسلمانوں اور عیسائیوں کے ماننے میں فرق                      |
| 779         | عيسائيول كا ماننا                                           |

| V-1      |               |                                                        |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------|
| X        | <b>~~</b>     | وليوں كو ماننے كا انو كھامفہوم                         |
| X        | ٣٣٠           | وليول كو ماننے كاضيح مفہوم                             |
| ~        | <b>***</b> *  | اولنياء الله کی تو حيدِ حالی                           |
|          | اسم           | شیخ عبدالقادر جیلانی کا فرمان                          |
| >:<br>-: | ٣٣٢           | جوخود کو عاجز کہیں ان سے مانگنا؟                       |
|          | mmr           | غيراللَّه كا وظيفه                                     |
|          | ٣٣٣           | خدا کو بندے کا سفارشی بنانا                            |
| ×        | سسس           | الله كى گستاخى                                         |
| ×        | mmm           | بڑے کو جھوٹے کے لئے سفارشی؟                            |
|          | -             | غیراللّٰدے لئے نیاز                                    |
|          | ٣٣٣           | گیارهویں پورے دِین سے اہم؟                             |
|          | ٣٣٣           | پیرانِ پیرٌ و مانی شطے؟                                |
|          | ۳۳۵           | چھٹی صدی کے بعد کی چیز دِین کیسے؟                      |
|          | ٣٣٦           | شیطان کا دھوکا                                         |
|          | ٣٣٦           | كيا رسول التدصلي الله عليه وسلم كي كيارهوين دى؟        |
|          | ٣٣٦           | سمجی عائشہ کے لئے ایصال تواب کیا؟                      |
|          | mr_           | عائشہ کے بغیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر نہ جاتے |
|          | <b>mm</b> 9   | كيا حضورصلي الله عليه وسلم كاحق نهين ؟                 |
|          | ٣٣٩           | ہمارے شیخ کامعمول                                      |
|          | <b>*</b> */** | جج وعمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے            |
|          | ٠ ١٩٠٩        | الله ہی دینے والے ہیں                                  |
|          | mm            | ہمارے اور ان کے درمیان فرق                             |
|          |               |                                                        |

| 5. <u> </u> | <u> </u>                               |                                                      |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|             | الماسا                                 | بزرگول سے لینے کا طریقہ                              |
|             | 461                                    | الله تك پنجنے كا طريقه                               |
|             | +                                      | بدعات سے اللہ اور اولیاء کا تقرّب حاصل نہ ہوگا       |
|             | יין איין איין איין איין איין איין איין | رسول الله صلى الله عليه وسلم اور اولياء كي نقل أتارو |
|             | ساماسا                                 | گیارهوی نه دینے پر نقصان کی وجه                      |
|             | ساماسا                                 | بت کے اندر شیطان                                     |
|             | rra                                    | حضرت عمرت کا ہاتھ خشک ہونا                           |
|             |                                        |                                                      |
|             |                                        | (12)                                                 |
|             |                                        |                                                      |
|             | mr2                                    | نجات دینے اور ہلاک کرنے والے اعمال                   |
|             | ۲۵۰                                    | نادان بچه اور عقل مند باپ                            |
|             | <b>1</b> 01                            | قبر كا ذَر                                           |
|             | ror                                    | کن چیزوں ہے آخرت بنتی اور بگزتی ہے؟                  |
|             | ror                                    | نجات دينے والے اعمال                                 |
|             | ray                                    | طلاق مين الله كا ذَر؟                                |
|             | <b>70</b> 2                            | عضے والی بات پر غصہ سنت ہے                           |
|             | <b>70</b> 2                            | مسئلة طلاق مين غلط فنهى                              |
|             | ran                                    | طلاق اور زُجوع كاطريقة                               |
| ,           | <b>1</b> 29                            | تین طلاق ایک نہیں ہوتی                               |
|             | <b>M4.</b>                             | غیرمقلدین کا فتو کی اور قیامت کی جواب دہی            |
|             | P41                                    | حلاله شرعی                                           |
| 1           | 1                                      |                                                      |

| ٠. |           |                                                               |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|
|    | 14.41     | خلاله غيرشرى                                                  |
| •. | 777       | حلاله غیرشری<br>حلاله غیرشری کا بطلان                         |
| •  | mym       | تقویٰ کا تعلق طلاق ہے۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| •  | 747       | و میلوں کا طلاق نامہ                                          |
|    |           | مولوی ہے رُجوع کرو                                            |
| ,  | ۵۲۳       | ابو بی شریعت برغمل نه کرو                                     |
| .  | 740       | تقوی پر نجات کی صورت                                          |
|    | m42       | تقوی اختیار کرنے پر انعام                                     |
| •  | <b>24</b> | الله ہر جگہ ہے۔                                               |
|    |           | •                                                             |

نماز کا بیان

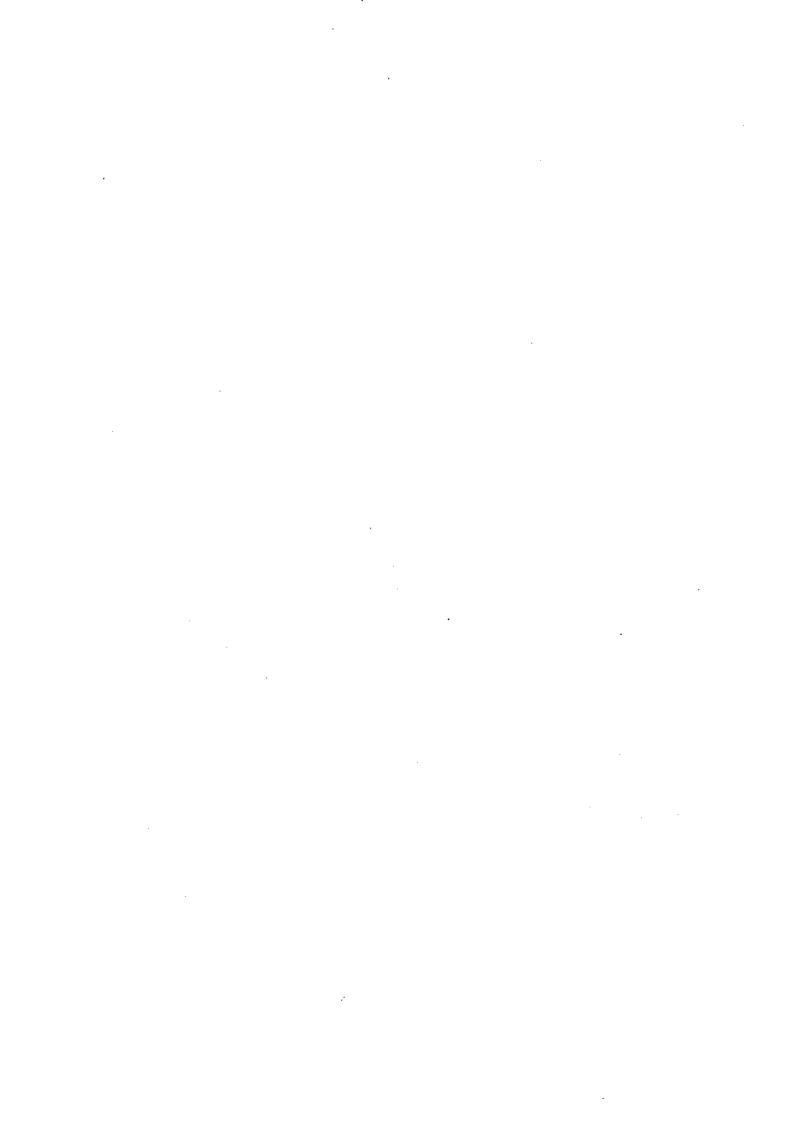

بهم (الله) (ارحس (ارحم (لحسر الله) ومراد على حباده (الرب (صطنی! شخ فرمات بین كه حق تعالی شانه نے پانچ نمازین فرض فرمائی بین، اور رسول الله صلی الله علیه وسلم كا ارشاد گرامی ہے: "اَلصَّلُو أَ عِمَادُ الدِّيْنِ." (كنز العمال ج: ٤ ص: ٢٨٣، حديث نمبر: ١٨٨٨٩)

ترجمه:...''نماز دِين كاستون ہے۔''

دِين ميس نماز كامقام:

آپ جانے ہیں کہ جب خیمہ کھڑا کرتے ہیں تو اس کے چاروں کونوں پر رسیاں باندھ دیتے ہیں، اور اس کے درمیان میں ایک چوب اور لکڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر خیمہ کھڑا ہوتا ہے، اس درمیان کی چوب، لکڑی اور بانس کو عماد کہتے ہیں، یا عمود کہتے ہیں، اگر وہ قائم ہوتو خیمہ قائم رہتا ہے، اگر اس کو بھے سے صینچ لیا جائے تو خیمہ گر جاتا ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دِین کی خیمے کے ساتھ مثال بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ نماز اس کا ستون ہے، یعنی نماز دِین کی چوب، درمیان کا بیان فرمائی ہے، جس پر یہ دِین کا خیمہ قائم ہے۔

جس کی نماز نہیں اس کا دِین نہیں:

جس شخص کی زندگی میں نماز قائم نہ ہو، اس کا دِین قائم نہیں۔ چنانچہ

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ب:

"مَنُ تَرَكَ الصَّلْوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدُ كَفَرَ."

(كنز العمال ج: ٤ ص: ١٨٠، حديث نمبر:١٨٨٤)

ترجمہ :... ' جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ

كافر موكياً."

علاء اس کی تأویل کرتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کا کام کیا، یا کفر کے قریب پہنچ گیا، لیکن حدیث کے الفاظ یہی ہیں۔ اور ایک دوسری مدیث میں فرمایا ہے کہ:

"اَلْفَرُقْ بَيْنِ الْعَبْدِ وَبَيْنِ الْكُفُرِ تَرُكُ الصَّلُوةِ."
(ترندی شریف ج: ۲ ص: ۸۸)
ترجمہ:... "آدی اور کفر کے درمیان فاصلہ اور فرق
مریف والی چیز نماز ہے۔ "
مماز ہے حق رُبو بیت کی اوا نیکی:

تو ﷺ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں، وروں کی نمازیں فرض کی ہیں، وروں کی نماز واجب ہے، اور ان پانچ نماز ول کے ذریعے حق تعالی شانہ کا حق رُبوبیت اوا کرنا ہے، انہیں پانچ نماز ول کے ذریعے بندے کا بندہ ہونا ثابت ہوگا اور انہی پانچ نماز ول کے ذریعے حق تعالی کی رُبوبیت کا حق ادا ہوگا، تو جو شخص نماز کا تارک ہو، ق این میں بندگی کی کوئی سند نہیں رکھتا کہ وہ یہ کہ مو، ق کا نہ نماز کا تارک ہو، وہ اپنے ہاتھ میں بندگی کی کوئی سند نہیں رکھتا کہ وہ یہ کہ کوئی حق ادا نہیں کرتا ہوئی حق ادا نہیں کرتا۔

تمام عبادات نماز کی تائید:

فرماتے ہیں کہ: صرف یمی ایک نماز ہے جس سے زبوبیت کا حق اوا ہوتا

ہے اور بندگی کے معنی ثابت ہوتے ہیں، باقی تمام عبادتیں ای نماز کی تائید کے لئے ہیں، نماز کی تائید کے لئے جیں، نماز کے اندر جومضمون پایا جاتا ہے اس کی تاکید یا تائید کرنے کے لئے باقی سب عبادتیں ہیں۔

### حفرت سهل كامقام:

حضرت جہل بن عبداللہ تستری صوفیاء کے امام ہیں، حضرت جنید بغدادی کے بیر ومرشداور مامول بھی ہیں، سیّدالطا نفہ جنید بغدادی سات سال کے تھے جب ان کی والدہ نے ان کو اپنے بھائی کے سپرد کردیا تھا کہ ان کو بھی بچھ اللہ تعالی کا نام سکھاؤ۔ حضرت بہل نے کہا کہ: بیٹا! بیت بع لے لواور' لا اِللہ اِلّا اللہ' پڑھے رہو، سات دن کے بعد ون کے بعد محصے بتانا کہ کیا کیفیت ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے سات دن کے بعد بتایا کہ حضرت! ''لا اِللہ اِلّا اللہ'' کا مضمون ایبا رائخ ہوگیا کہ مجھے اپنے وجود میں بھی تر د دے کہ میرا وجود ہے بھی کہ نہیں؟ کیونکہ حق تعالی شانہ کے بغیرتو کوئی موجود نہیں۔ حضرت بہل نے فرمایا کہ: کام بن گیا!

## حفرت جنیدگی ذبانت:

ایک رات حفرت جنید بغدادی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کے ماموں حفرت سہل بن عبداللہ تستری کے ہاں صوفیاء کا اجتاع تھا اور گفتگو ہو رہی تھی مقامِ شکر پر، کہ شکر کس کو کہتے ہیں؟ سب اپنی اپنی بات کہدر ہے تھے، حفرت سہل نے حضرت جنید بغدادی کھیتے ہوئے آگئے، حضرت جنید بغدادی کھیتے ہوئے آگئے، حضرت سہل نے پوچھا کہ شکر کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں یہ کھرت سہل نے پوچھا کہ شکر کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں یہ کہدر ہے ہیں کہ شکر اس کو کہتے ہیں کہ کھانے کومل جائے تو آدمی کھالے اور اللہ تعالی کاشکر کرے، نہ ملے تو پھر صبر کرے، اللہ تعالی سے کوئی شکایت نہ کرے، حضرت جنید کاشکر کرے، نہ ملے تو کوئی شکر نہ ہوا، یہ تو بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں، مکروا مل بغدادی کہتے ہیں، مکروا مل

جائے تو تھیک ہے، نہیں تو بیٹے ہیں بے چارے۔ حضرت مہل ؓ نے کہا کہ: بیٹا! تہارے نزدیک شکر کے کیا معنی ہیں؟ حضرت جنید ؓ کہنے گئے کہ: میں تو یہ مجھا ہوں کہ نہ ملے تو شکر کرے اور مل جائے تو لوگوں کو دیدے، ایثار کردے، اپنی پیٹ بوجا سے پہلے دُوسروں کا خیال رکھے۔

سنن، نوافل اورمسخبات كامقام:

تو غرضیکہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری بہت اُونے اکابر میں سے ہیں، یہ ارشاد فرماتے سے کہ حق تعالی شانہ نے سنتیں جورکھی ہیں یہ فرائض کی شکیل کے لئے رکھی ہیں، تا کہ فرضوں کی شکیل ہوجائے اور نوافل رکھے ہیں سنتوں کی شکیل کے لئے اور آداب ومستجات رکھے ہیں نوافل کی شکیل کے لئے، جوشخص نوافل کا اہتمام نہیں کرتا وہ سنتوں کا اہتمام نہیں کرے گا، اور جوسنتوں کا تارک ہو، رفتہ رفتہ فرائض بھی اس سے غائب ہوجا کیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ہے کہ: نوافل رکھے ہیں اللہ تعالی نے سنتوں کی شکیل کے لئے۔

بذھے ہو گئے مگر نماز نہ کیھی۔ شخ فرماتے ہیں کہ حضرت سہال نے جو کچھ فرمایا ہے، یہی مضمون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ: ایک آ دمی کی اسلام میں مونچھیں سفید ہوجاتی ہیں ...داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے، مونچھیں بعد میں سفید ہوتی ہیں ...لیکن اس کونماز پڑھنا نہیں آئی، ساری عمر کمریں مارتا رہالیکن نماز نہ پڑھنی آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں:

و مَما أَكُمَلَ لِلْهِ صَلَاقًا أَنَّ دَجُلًا یُشِیْبُ عَادِ ضَاهُ

فِي الْإِسْكَلام."

یعنی ایک آدمی کے زخسار سفید ہوجاتے ہیں اسلام میں لیکن اس نے پوری عمر میں کامل ایک نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں پڑھی۔عرض کیا گیا کہ: "و کیف ذاک ؟" حضرت! یہ کیسے؟ فرمایا: "لَا يُسِمُ خُشُوعُهَا وَتُوَاصُعُهَا وَإِقْبَالُهَا إِلَى اللهِ" نماز ذاک ؟"

میں خشوع، نماز کے اندر تواضع اور نماز کے اندر اقبال الی اللہ یعنی توجہ الی اللہ جیسی علی خشوع، نماز کے اندر اقبال الی اللہ یعنی توجہ الی اللہ جیسی علی جوا علی کرتا۔ ساری عمر نماز بڑھی، بھی ایک نماز میں بھی ایبا اہتمام نہیں ہوا کہ آج میں نے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوکر نماز بڑھنی ہے، آئے چار تھو کی لگا کر علی ہوئے لگا کر علی بس ختم! گویا یوں کہوکہ بوڑھے ہو گئے لیکن نماز بڑھنی نہیں آئی۔

جیسے بہت سارے آدمی ہیں گرقر آنِ کریم پڑھنانہیں جانے، بہت سارے اُن پڑھ ہیں، ان کولکھنا پڑھنانہیں آتا، کیوں؟ سیھا ہی نہیں، بچین سے سیھنے کا اہتمام ہی نہیں کیا، حالانکہ بڑے ہوکر سیھے لیتے تو تھوڑا بہت تو لکھنا پڑھنا آہی جا تالیکن نہیں سیھا، تو اس شخص نے یعنی بڑے میاں نے جس کی مونچھیں سفید ہوگئی ہیں، پوری عمر نماز نہیں سیھی، پہلے دن جیسی نماز پڑھتا تھا ویسے ہی آج بھی پڑھ رہا ہے۔

نمازی براہ راست اللہ تعالی کے دربار میں:

حالانكه نماز پڑھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حاکل نہیں ہوتا،
اور وہ براہِ راست اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ:
"إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا قَامَ اِلَى الصَّلُوةِ فَتِحَتُ لَهُ أَبُوَابُ
الُجِنَان وَ كَشَفَتُ لَهُ الْحَجَبُ بَيْنَهُ وَبَيُنَ رَبِّهِ."

(كنز العمال ج: ٤ ص: ٢٩٨، مديث: ١٨٩٧٤)

ترجمه ... "بنده جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ

تعالی اینے درمیان اور اس کے درمیان سے پردہ اُٹھادیتے ہیں۔"

زہے قسمت ان لوگوں کی کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے درمیان اور ان کے درمیان یردہ اُٹھادیں ، ان کو تنہائی میں بلالیں اور ان سے گفتگو فرمائیں۔

الله تعالى نے حضرت موى عليه السلام سے كوو طور پر گفتگو فرمائى تھى، آخضرت صلى الله عليه وسلم سے معراج ميں گفتگو فرمائى تھى، كتنا بى خوش نصيب ہے وہ

بندہ کہ حق تعالی شانۂ اپنے درمیان اور اس کے درمیان کا پردہ اُٹھا کر اس سے فرمائیں کہ: ہاں! کہو کیا کہتے ہو؟ اور اپنے چہرۂ انور کے ساتھ حق تعالی شانۂ اس کی طرف متوجہ ہوجائیں، جیسا کہ حدیث میں ہے:

> "إِنَّ السَّرَّجُ لَ إِذَا قَسَامَ يُسَسِلِّ بِي أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْدِ بِوَجُهِهِ." (كَرُ العَمَالِ جَ: ٤ ص: ٢٨٦، مديث: ١٨٩٠٥)

#### نمازی کے سرسے آسان تک فرشتے:

جب بندہ نماز شروع کرتا ہے، ملائکہ اس کے دونوں کندھوں سے فضاء تک پھیل جاتے ہیں، نماز میں اس کی اقتدا کرتے ہیں اور اس کی دُعا پر آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہزاروں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جب یہ نماز میں کوئی دُعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور آسان کی بلندی سے اس نمازی کے سرکی چوٹی پرخی تعالیٰ شاخ کی رحمتوں کی باران ہوتی ہے، رحمت نار ہوتی ہے، اور ایک یکار نے والا یکارتا ہے: اگر نمازی کو یہ معلوم ہوجاتا کہ وہ کس سے مناجات کر رہا ہے تو نہ دہ کی اور کی طرف إلتفات کرتا اور نہ ہی اس سے واپس ہوتا۔

#### نماز مناجات إلهی کا ذریعه:

میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کی ایک خصوصیت اور ایک امتیاز وُوسری عبادات
سے یہ ہے کہ نماز نام ہے حق تعالی شانہ سے مناجات کا، مناجات بھی تنہائی میں،
ضوّت میں، کوئی تیسرا درمیان میں نہیں ہے، یہ اپنے مولائے کریم سے جو کہنا چاہتا
ہے کہ، اور جو مولائے کریم کی طرف سے فرمایا جاتا ہے براہِ راست سے، ان
جسمانی اور حسی کانوں کو متوجہ کرد ہے قراءت کی طرف، اور دِل کے کانوں کو بھی متوجہ
کردے اور سرایا گوش بن جائے۔

#### ایک رکعت میں کا تنات کی عبادتیں:

شخ فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالی نے نمازی ایک رکعت میں تمام فرشتوں کی عبادتیں جع فرمادی ہیں، بلکہ تمام کا نات کی عبادتیں اللہ تعالی نے جمع فرمادی ہیں، بلکہ تمام کا نات کی عبادتیں اللہ تعالی نے بیٹ فرمادی ہیں، جب سے اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے اسی طرح کھڑے ہیں، نہ حس وحرکت، نہ ادھر اُدھر دیکھنا، نیت باندھ کر کھڑے ہیں، اللہ تعالی کی تیج پڑھ رہے ہیں، پکھ فرشتوں کو جب سے پیدا فرمایا جب سے اب تک رُکوع کی حالت میں ہیں، اور پکھ فرشتوں کو جب سے پیدا فرمایا وہ اس وقت سے اب تک رُکوع کی حالت میں ہیں، انسان کی ایک رکعت پیدا فرمایا وہ اس وقت سے اب تک سرحدے کی حالت میں ہیں، انسان کی ایک رکعت میں اللہ تعالی نے ان تمام فرشتوں کی عبادتوں اور میٹوں کو جمع کردیا ہے۔ جو فرشتے میں اللہ تعالی نے ان تمام فرشتوں کی عبادتوں اور میٹوں کو جمع کردیا ہے۔ جو فرشتے تمام کرنے والے ہیں زُنوع میں ان سے ساتھ شریک ہوگیا، اور سجد سے کی حالت میں کرنے والے ہیں زُنوع میں ان سے ساتھ شریک ہوگیا، اور سجد سے کی حالت میں سحد سے والوں کے ساتھ شریک ہوگیا۔

پھر کا کنات میں سے بعض چیزیں ایس ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں، جیسے درخت ہیں، عمارتیں ہیں، ستون ہیں، قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، اور پچھ مخلوق ایسی ہے جو رُکوع کی حالت میں ہے، جیسے چوپائے ہیں، اور پچھ مخلوق ایسی ہے جو سجد کی حالت میں ہے، جیسے زمین پر بھیلنے والی بیلیں وغیرہ، اور پچھ مخلوق ایسی ہے، جو قعد ہے کی حالت میں ہے، جیسے زمین پر بھیلنے والی بیلیں وغیرہ، اور پچھ مخلوق ایسی ہے، جو قعد ہے کی حالت میں ہے جیسے پہاڑ ہیں، اور بہی ان کی عبادت ہے، جیسا کہ قرآن جو قعد ہے کی حالت میں ہے جیسے پہاڑ ہیں، اور بہی ان کی عبادت ہے، جیسا کہ قرآن کر یم میں ہے:

"وَإِنْ مِّنُ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـكِنُ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ."
(ن اسرائل:٣٣)
تفقهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ."
ترجمہٰ…" اور نہیں ہے کوئی چیز گر وہ تبیع کہتی ہے اپنے رَبِّ کی حمد ہے۔"
اپنے رَبِّ کی حمد کے ساتھ الیکن تم ان کی تبیع کوئیں سجھتے ہو۔"

#### نماز جامع تو انسان بھینسخہ جامع:

تو نماز کے اندر اللہ تعالی نے پوری کا نات کی عبادتوں کوسمودیا، اس لئے کہ یہ حضرت انسان بھی نسخہ جامع تھا، پورٹی کا نات اور کا نتات کے اندر جو پچھموجود ہے ، سورج اور چانداس کے اندر موجود ہیں، پہاڑ اس حضرت انسان کے اندر موجود ہیں اس کے اندر موجود ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں، نہیں اس کے اندر موجود ہیں، زمین کی کیفیتیں اس کے میں لہلہا رہی ہیں، آسان کی کیفیات اس کے اندر موجود ہیں، زمین کی کیفیتیں اس کے اندر موجود ہیں، نہین کی کیفیتیں اس کے اندر موجود ہیں، نہین کی کیفیتیں اس کے اندر موجود ہیں، یہ حضرت انسان کا نتات کی نسخہ اس کے اندر جوجود ہیں، فرشتوں کی صفت اس کے اندر موجود ہے، پرندوں کی صفت اس کے اندر موجود ہے، پرندوں کی صفت اس کے اندر موجود ہے، ہرادات کی صفت اس کے اندر موجود ہے، جمادات کی صفت اس کے اندر موجود ہے۔

ہمارے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ سابق مہتم دار العلوم دیوبند کی ایک تقریر اس موضوع پر بہت تفصیل کے ساتھ ہے، حضرت نے اس مضمون کو ذکر فرمایا، میرامقصود اس مضمون کو بیان کرنانہیں، صرف شیخ کی بات کی شرح کرنا ہے۔ خدائی مہمان کو خدائی شخفہ:

فرماتے ہیں کہ: یہ نماز جامع ہے تمام فرشتوں کی عبادتوں کے لئے ادراس کے ساتھ جامع ہے تمام کا نئات کی عبادتوں کے لئے، یہ محمر عربی سلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے تھنہیں دیا، اس کے اندرکوئی چیزتھی، اس نماز کے اندرکوئی خاص رازتھا جو واپسی پرشاہی مہمان کو بطور تحفہ دیا، شاہی مہمان نہیں، بلکہ خدائی مہمان کو واپس آتے ہوئے تحفہ عطا فرمایا، صرف نماز نہیں، بلکہ اور بہت سارے خفا فرمایا محرف نماز نہیں، بلکہ اور بہت سارے محفظ فرمایا تھا۔ کوعطا فرمایا تھا۔

### پانچ پر بچاس کا تواب:

اور بیتخفہ بھی بچاس نماز ردزانہ،عشاق کواس پرسجان اللہ کہنا چاہئے، بچاس بار حاضری کی اجازت ہے، نہیں، بلکہ بچاس نماز کا تحفہ لے کر آ رہے تھے، راستے میں چھٹے آسان پر حضرت موٹی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چنانچہ حدیث میں ہے:

".... قَالَ النّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَفَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِى خَمُسِينَ صَلُوة ، فَرَجَعُتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرُتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قُلُتُ: فَرَضَ خَمُسِينَ صَلُوةً ، قَالَ: فَارُجِعُ اللّى أُمَّتِكَ فَإِن أُمَّتَكَ لَا تُطِينُ أَ فَرَاجَعُتُ فَوُضِعَ شَطُرُهَا ، فَقَالَ: رَاجِعُ وَرَبِّكَ فَإِن أُمَّتَكَ لَا تُطِينُ أَن وُضِعَ شَطُرُهَا ، فَقَالَ: رَاجِعُ وَرَبَّكَ فَإِن أُمَّتَكَ لَا تُطِينُ قُ ذَلِكَ ، فَرَاجَعُتُ فَوُضِعَ شَطُرُهَا ، فَقَالَ: رَاجِعُ وَرَبَّكَ فَانَ وَمِعَ شَطُرُهَا ، فَقَالَ: رَاجِعُ وَرَبَّكَ فَإِنَّ مَنْكَ لَا تُطِينُ قُ ذَلِكَ ، فَرَاجَعُتُ فَقَالَ: وَرَبِحُ وَلَا مُوسَى فَقَالَ: وَرَبِحُ وَلَا عَمُ مُوسَى فَقَالَ: وَمَعَ مَسُونَ لَا يُبَكَّلُ الْقُولُ لَدَى ، فَرَجَعُتُ إلَى مُوسَى فَقَالَ: وَمَعُمُ وَلَعَى مَنْ رَبِكَ مُسُ وَهِى خَمُسُ وَهُ مَعْ وَرَجَعُتُ إلَى مُوسَى فَقَالَ: وَمَعُمُ اللّهُ وَلَا لَدَى ، فَوَجَعُتُ إلَى مُوسَى فَقَالَ: وَرَجِعُ اللّهِ مُوسَى فَقَالَ: وَمِعَ مَرَاجَعُتُ اللّهُ وَلَا لَدَى ، فَرَجَعُتُ إلَى مُوسَى فَقَالَ: وَرَجِعُ وَلَى مُوسَى فَقَالَ: وَمَعَ مُرَاجِعُ وَالْحَالَ وَمِعَ مُوسَى وَقَالَ: وَرَجِعُ وَلَا مَوْسَى فَقَالَ: وَمَعْ وَرَجَعُتُ اللّهُ وَلَا لَكَ وَالْحَعْمُ وَلَاكَ وَالْحَالَقَ وَالْمَالَقَ وَالْمَالَقَ وَمَعُولُ وَاللّهُ وَالْمَالِقَ وَالْمَالَقُ وَالْمَالِقَ وَالْمَالَقُ وَلِكَ مَا وَالْمَالَقُ وَلَا مُؤْمِلًا وَاللّهُ وَالْمَالِقُ وَلَا مَالَالَ وَالْمَالَقُ وَالْمَالَ وَالْمَالَقُ وَلَا مُؤْمِلًا وَاللّهُ وَالْمُ وَلَا مُولِولُ لَا مُؤْمِلُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا مُؤْمِلًا وَاللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَالْمُ وَلَى اللهُ وَلَا مُؤْمِلًا وَاللّهُ وَالْمُ وَالَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَا

یعنی حضرت موی علیہ السلام نے پوچھا: کیا ملا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ کی اُمت نے فرمایا کہ: بچاس نمازیں ملی ہیں، حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا: آپ کی اُمت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست بیجے، حضورصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں واپس گئے، اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں معاف کردیں، بینتالیس دہ گئیں، اس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت موی علیہ السلام اور بارگاہِ رَبّ العزت کے درمیان نو چکر گئے، جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو حق تعالیٰ شانہ نے

ارشاد فرمایا: یہ پڑھے میں پانچ ہیں اور اجر و تواب میں بچاس، میرے یہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، تہہیں یہ بتانے کے لئے پانچ بچاس کی جگہ ہی ہیں، بچاس فرض کی گئی تھیں، لیکن اصل مقصود پانچ ہی کا فرض کرتا ہے، آنحضرت صلی الله علیہ وسلم حضرت موی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ: پانچ رہ گئی ہیں، حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا کہ: تخفیف کی درخواست کرو، واپس جاؤ، میں نے بی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، آپ کی امرائیل کا تجربہ کیا ہے، آپ کی اُمت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اب تو اتنی بار میں نے اپ رہ سے رجوع کیا، اب تو مجھے شرم آنے گئی ہے، جاتے ہوئے جمعے شرم آنے گئی ہے، جاتے ہوئے جمعے شرم آنے گئی ہے۔

تو یہ تخد معراج ہے، کہنے کا مقصدتو یہ ہے کہ یہ یوں ہی تو نہیں، اس کے اندرکوئی رمز تھا، کوئی راز تھا، یہ تخد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا فرمایا اور یہیں سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ بوجھ نہیں ڈالاتم پر جمہیں عطیہ دیا ہے، اب جاری بدنداتی کا کیا علاج کہ جارے لئے یہ عطیہ بوجھ بن گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک! استغفر اللہ!

اکابر فرماتے بیں کہ گناہوں کی پہلی نوست یہ ہے کہ طاعات اور عبادت کی لذت چین کی جاتی ہے، اب ہمارے لئے نماز میں لذت نہیں رہی، الا ماشاء اللہ، یہ نماز ہمارے لئے تو بوجھ اور ایک بیگار بن گئی ہے کہ گویا بہت ہی سخت کام ہے، جو ہمارے وہے وال دیا گیا ہے، کیا محبوب سے با تیں کرنا بوجھ ہوتا ہے؟ ...اللہ تعالیٰ کی شان!...حالانکہ جب بھی اَوَان میں دیر ہوجاتی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے:

"یَا بِلَالُ! أَقِم الصَّلُوةَ أَرْ خُنَا بِهَا."

(كنز العمال ج: ٤ ص: ۴٩٣ صديث: ١٨٩٣٢)

ترجمه .... '' بلال! أذان كهو، جميس راحت پېنچاؤ۔''

آپ صلی الله علیہ وسلم کے لئے ، صحابہ کرام کے لئے اور الله تعالی کے مقبول

بندول کے لئے نماز عطیہ اور تخذہ ہے، اور ہماری بدنداتی نے اس کو بوجھ بنالیا ہے، ہم اس کا ایک بوجھ اُتارتے ہیں۔

عبادات يهلے دوا بعد ميں غذا:

ہمارے حضرت علیم الامت تھانوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہے کہ:

"بیر عبادات جب تک کہ آدمی کے اندر رچ نہ جائیں اس وقت تک ان کو دواسمجھو، اور جب بیرچ جاتی ہیں تو پھر یہ غذا بن جاتی ہیں۔"

حضرت کے اس ارشاد کی شرح یہ ہے کہ دوا تو آدمی پیتا ہے نا گواری کے ساتھ، لیکن بھوک لگی ہوئی ہوتو کھانا نا گواری کے ساتھ نہیں کھاتا، نہایت شوق اور رغبت کے ساتھ کھاتا ہے، اس کے کہ یہ کھانا اس کے لئے غذا بن گیا ہے، اس کی غذا ہے، اس کی غذا ہے، اس کی غذا ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور بیار آدمی کو گھر والے کہتے ہیں، کہ ووائی کھالو، کہتا ہے کہ: میں نہیں کھاؤں گا، زبردتی اس کو کھلاتے ہیں، چنانچہ مریض اگر بچہ ہوتا ہے تو گھر والے اس کے ساتھ زبردتی کرتے ہیں، اگر بڑا ہوتا ہے تو آلی دوائی پینے کے لئے، جس سے منہ کا ذاکقہ خراب ہو جائے، گھر والے منت ساجت کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ: جب تک نمازشہیں گراں گزرتی ہے اس وقت تک اس کو دوا سمجھو اور جب اس کی گرافی ختم ہوجائے اور اس میں لذت آنے گئے تو پھر یہ غذا بن حائے گی۔

شخ فرماتے ہیں کہ ہم نے سا ہے کہ کھ فرشے قیام میں ہیں، کھ تجدے میں ہیں، اس قیام میں ہیں، کھ تجدے میں ہیں، اس تعدے میں ان کوایک خاص ہیئت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں، تم نماز کے ہر زکن مین فرشتوں کی اس ہیئت کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرو، وہ ہیئت تمہارے اندر راسخ ہوجائے۔

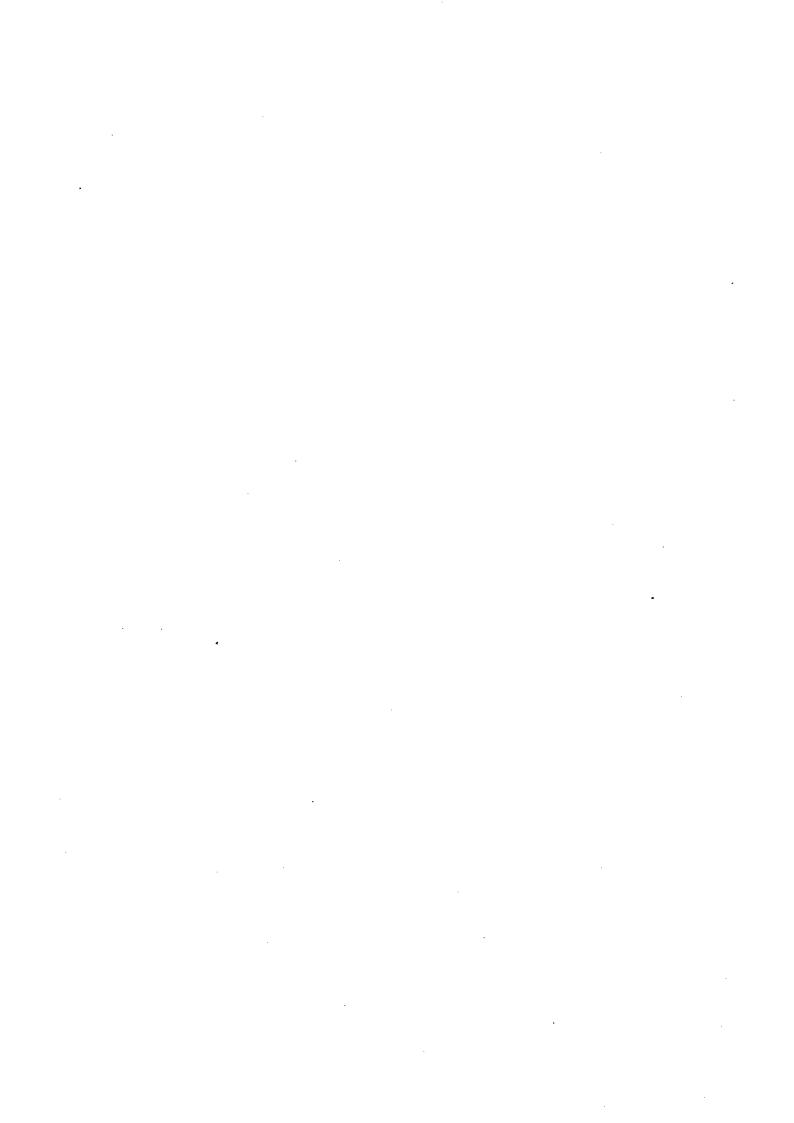

نماز کی فضیلت

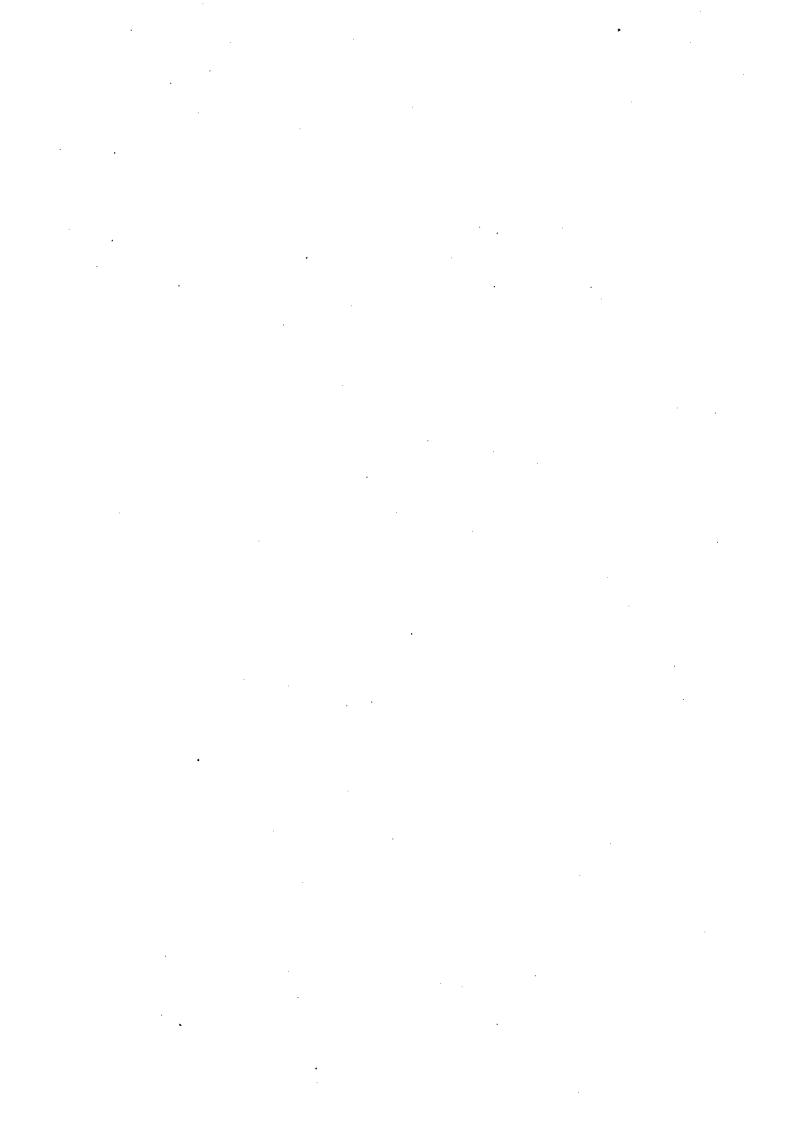

بسم اللَّم الرحس الرحيع العسراللَّم ومال على عباده النزي الصطفى!

فلاح اور کامیابی کے لئے شرط ہے نماز میں خشوع ہوتا، اگر نماز میں خشوع نہ ہوتا، اگر نماز میں خشوع نہ ہوتو کامیابی بھی نہیں ہوگی اور حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے:

"وَاَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكُرِئ" (طْ:١١٠)

ترجمہ:...''اور قائم کیجئے نماز کومیری یاد کے لئے۔''

جب نماز الله تعالى كى ياد كے لئے ہے، تو اس ميں بھول كيے ہوئتى ہے؟ بھولنا تو ياد كے خلاف ہے نا! جب نماز ہوتى ہى ياد كے لئے ہے، تواس ميں بھولنا نہيں جولنا نہيں الى بھول سے نيخ كے لئے حق تعالى شانۂ فرماتے ہيں:

"يَسَأَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَأَنتُهُ سُكُوى حَتَّى تَعُلَمُوا مَا تَقُولُونَ." (الشاء ٣٣)

ترجمہ....''اے ایمان والو! نہ قریب جاؤنماز کے اس حال میں کہتم مدہوش ہو، یہاں تک کہتم جان لو وہ چیز جوتم کہہ سرجم ''

یہ اس وقت کی بات ہے جب نشہ حلال تھا، حرام نہیں ہوا تھا، اس لئے فرمایا: جب تم نشے میں ہوتو نماز کے قریب نہ جاؤ، جب تک کہ تمہیں معلوم نہ ہونے لگے کہ تم کیا کہدرہے ہو؟

### نماز مین غفلت کی ممانعت:

تو معلوم ہوا کہ جب آدمی کو بیمعلوم نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں؟ اس کونماز کے قریب نہیں جانا چاہئے؟ اس کی نماز نہیں ہے، تو جولوگ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کومعلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں؟ وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ جس طرح مدہوش آدمی عقل کے ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی جب اس کی عقل حاضر نہ ہو، اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھیک اسی طرح غیرمدہوش غافل آدمی کو بھی حضورِ عقل کے ساتھ فر نہیں پڑھ سکتا تھیک اسی طرح تو غافل اور مدہوش دونوں برابر ہوئے۔ نماز نہیں پڑھئی جا دفی کو بھی حضورِ عقل کے ساتھ خشوع کا اونی کو رجہ:

اس کے خشوع کا اونیٰ ہے اونیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ جانتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اور آگر خیال کسی اور طرف گیا ہوا ہے اور زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں تو یہ زبان قابلِ اعتبار نہیں۔

بارگاهِ إلى ميس استحضار كي تلقين:

حضرت موی علیہ السلام کوہ طور پرتشریف لے گئے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ:

"فَاخُلَعُ نَعُلَيُكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى." (ظُ: ١٢)

ترجمہ:...''اپنے دونوں جوتے اُتار دو،تم وادی مقدس لوئی میں ہو۔''

یمی وجہ ہے کہ یہودی لوگ جوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، موزے پہنے ہوئے ہون کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، موزے پہنے ہوئے ہوئے ہوئے ، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کو جوتے اُتار نے کا تھم دیا تھا۔

### يېود بول كې مخالفت:

#### مديث شريف مين آتا ہے كه:

"غن يَعْلَى بُنِ شَدَّادِ بُنِ أُوسٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمُ لَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمُ لَا يُصَلَّونَ فِي نِعَالِهِمُ وَلَا خِفَافِهِمُ." (ابوداوَد جَا ص: ٩٥) مَرْجَم: " مُحمر: " مُحفرت يعلى بن شداد بن اول اپ باپ اول بن شداد رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ ... جوتوں میں نماز پڑھا کرو... یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ جوتوں اور موزوں میں نماز بڑھا نماز نہیں پڑھتے۔"

#### جوتوں کے ساتھ نماز کا مسکلہ:

ہمارے اہلِ حدیث بھائی اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ مسئلہ درمیان میں آگیا تو عرض کردوں کہ بھائی جوتے اگر پاک ہوں تو نماز ان میں ہوجائے گی، نجس نہ ہوں، پلید نہ ہوجائیں، اُوپر ہے، نیچے ہے، اندر ہے، باہر سے پاک ہوں تو نماز جوتا پہن کر ہوجائے گی، اور حدیث پاک کا بہی منثا ہے کہ یہودی جوتوں کے اندر نماز پڑھنے کو جائز نہیں بچھتے، اہلِ حدیث بچھتے ہیں کہ ہماری شریعت میں جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن وہ جوتے کیے ہیں؟ کہاں ہوتے کے کر پھرتے ہیں؟ میال جوتے لے کر پھرتے ہیں؟ یہاں کہاں جوتے لے کر پھرتے ہیں، اور اگر جوتے ناپاک ہوں تو ان کو پہن کر کیے نماز پڑھیں گے؟ اور جوتے کے ساتھ آپ گندگی لے کر جاتے ہیں، گندی جگہوں میں جاتے ہیں، ان کومجد میں کیے لائیں گے؟

دوسری بات بہ ہے کہ ہمارے ہال جو مجدیں بنی ہوئی ہیں ماشاء اللہ بہترین فتم کے فرش گے ہوئے ہیں، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بینیں ہوتا تھا، جیسے کوئی مجد زیر تغییر ہوتی ہے تا! تو باہر فرش میں لوگ جوتے لے کر آتے ہیں، اندر تک وہ فرش بنا ہوانہیں ہوتا، کچی جگہ ہوتی ہے، خراب جگہ ہوتی ہے، حالانکہ وہ مجد ہے لین لوگ وہاں جوتے لے کر آتے ہیں، کیونکہ فرش بنا ہوانہیں ہوتا، جوتے ہیں کیونکہ فرش بنا ہوانہیں ہوتا، جوتے ہیں کہونکہ فرش بنا ہوانہیں ہوتا، جوتے ہیں ہی خواب الدعلیم اجمعین کے زمانے میں مجد کا فرش بنا ہوانہیں تھا، اس لئے لوگ جوتے لے کر آتے گا تو وہ فرش گندہ کرے گا، وہ تھے۔ اور ہماری مجد میں اگر کوئی جوتے لے کر آتے گا تو وہ فرش گندہ کرے گا، وہ کنگر یوں کا فرش تھا، جیسا کہ اب بھی کچا فرش ہوتو لوگ آتے ہیں، اس کا مضا نقہ نہیں سمجھا جاتا، بے ادبی نہیں بھی جاتی ، یہاں اگر جوتے لے کر آئیں گے تو بے ادبی بھی جاتی ، یہاں اگر جوتے لے کر آئیں گے تو بے ادبی بھی جاتی ، یہاں اگر جوتے لے کر آئیں گے تو بے ادبی بھی جاتی ، یہاں اگر جوتے لے کر آئیں گے تو بے ادبی بھی جاتی ، یہاں اگر جوتے لے کر آئیں گے تو بے ادبی بھی کے قربی گی گیا۔

### جوتے کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا:

سبیں سے نماز جنازہ کا تھم معلوم ہوجائے گا کہ بہت سارے لوگ جوتوں کے اُوپر کھڑے ہوجاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جوتے بہن کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو اگر جوتے اُوپر سے، نیچ سے، اندر سے اور باہر سے پاک ہوں تو ان کو بہن کر نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی مضا نقہ نہیں، اور اگر اُوپر سے پاک ہوں اور نیچ سے پاک نہوں تو ان کے اُوپر کھڑے ہوکر نماز پڑھ سکتے ہیں، پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کہ مول تو ان کے اُوپر کھڑے کہ ایک چا در ہے، چا در کا ایک کونا یا ایک کنارہ ناپاک ہوں مال بالکل ایک سجھ لیجئے کہ ایک چا در ہے، چا در کا ایک کونا یا ایک کنارہ ناپاک ہوں تو ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں یہ پوری چا در ہمارے تابع ہوگی، ادھر جوتے تو ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں یہ پوری چا در ہمارے تابع ہوگی، ادھر جوتے اگر پہنے ہوئے ہوں اور نیچ سے یہ ناپاک ہوں یا کمی جگہ سے ناپاک ہوں، تو ان کو

پہن کر نماز پڑھنا سیح نہیں ہوگا، اور اگرینچے سے ناپاک ہیں اُوپر سے پاک ہیں تو ان پر کھڑے ہوکر نماز پڑھنا وُرست ہوگا، اور اگر اُوپر سے پاک ہونے کا بھی یقین نہیں ہے تو پھر جوتوں کو اُتار دینا چاہئے۔

صوفیا کے ہاں "اجلع نعلیک"کا مصداق:

توشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ: آپ اپنے دونوں جوتوں کو اُتار دو ،تم وادی مقدس طوی میں ہو۔ اس کے معنی تو بالکل واضح ہیں۔

لیکن صوفی حفرات کچھ اور معنیٰ بھی کرلیا کرتے ہیں، اس معنیٰ کا بھی انکار نہیں کرتے بیں، اس معنیٰ کا بھی انکار نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ دو جوتوں سے مراد ہے بیوی اور بکریاں جو حفرت مویٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ تھیں، انہیں کو علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ تھیں، انہیں کو کہا تھا کہ جھے آگ نظر آرہی ہے، میں جاکر دیکھتا ہوں کہ کوئی آگ ل جائے یا وہاں سے کوئی راستے کا بتا چل جائے، راستہ بھی بھولا ہوا تھا، سردی بھی لگ ربی تھی، کپڑا پاس نہیں تھا، تو حضرت مویٰ علیہ السلام نے فرمایا: جھے آگ نظر آرہی ہے، میں جاکر دیکھتا ہوں، تم یہاں تھہرو، تو آگ لینے کے لئے گئے تھے، بقول شاعر:

خدا کی دین کا مویٰ سے پوچھے احوال آگ لینے کو جاکیں پینمبری مل جائے

تو بکریوں کا رپوڑ بھی ساتھ تھا اور بیوی بھی ساتھ تھیں ، ان کو ایک جگہ بٹھا کر آگ لینے گئے تھے، وہاں ہے آ واز آئی:

(طرز ۱۳۰)

ترجمہ:... ''میں ہوں تیرا رَبِّ سو اُتار ڈال اپنی جوتیاں، تو ہے پاک میدان طویٰ میں اور میں نے تجھ کو پہند کیا ہے، سوتو سنتا رہ جو تھم ہو، میں جو ہوں اللہ ہوں، کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے، سومیری بندگی کر اور نماز قائم رکھ، میری یادگاری کو۔''

تو صوفیا نے تعلین کی بی تفصیل کی ہے کہ ان دو جوتوں سے مراد ہے ہوی اور بکری کا خیال چھوڑ دو، کہتے ہیں کہ غریب النفسیر میں ہے کہ نعلین سے مراد ہے ہیوی اور بکریوں کی فکر۔ اب نماز کے اندر کسی اور کی فکر بیہ مدہوثی ہے۔

## یہ بھی مدہوشی ہے:

شخ فرماتے ہیں یہ بھی مدہوثی ہے، زبان پرتو تسبیح چل رہی ہے اور دِل میں گاؤ و خر ہے، یعنی گائے اور گدھا۔ بیوی ہو، بیچے ہوں، دُکان ہو، دوست احباب ہوں، دُوسری چیزیں ہوں، یہ گاؤ و خر ہیں، تو نماز جب پڑھوتو "فَاخُلَعُ نَعُلَیُکَ" ایپ جوتوں کو اُتار دو، بیوی بچوں اور مال اور دولت کے خیالات کو ترک کردو، اُن میں مدہوش نہ رہو، ہوش میں آکر نماز پڑھو۔

### صحابة کے خشوع کا نقشہ:

نماز میں دائیں بائیں اور آسان کی طرف دیکھنا بھی خشوع کے منافی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ:

"عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيُنَ قَالَ: كَانَ أَصُحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُونَ أَبُصَارَهُمُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلُوةِ وَيَلْتَفِتُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَأَنْزَلَ اللهُ: قَدُ أَفُلَحَ الْمُوْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، فَقَالُوا بِرُوسِهِمْ فَلَمْ يَرُفَعُوا أَبْصَارَهُمْ بَعُدَ ذَلِكَ فِي فَقَالُوا بِرُوسِهِمْ فَلَمْ يَرُفَعُوا أَبْصَارَهُمْ بَعُدَ ذَلِكَ فِي الصَّلُوةِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا يَمِينًا وَشِمَالًا." (درمنثور ج:۵ ص:۳) الصَّلُوةِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا يَمِينًا وَشِمَالًا." (درمنثور ج:۵ ص:۳) ترجمه:..." محمد بن سيرين سے روايت ہے کہ حضور صلی الله عليه وسلم کے صحابہ مناز میں اپنی نظروں کو آسمان کی طرف الله عليه وسلم کے صحابہ مناز میں بائیں النفائ فرمائے سے، الله عارک و تعالی نے به آیت "فَدُ اَفُلْحَ : ...." نازل فرمائی، اس کے بعد صحابہ کرام مناز میں نہ تو آسمان کی طرف نظر کرتے سے اور نہ وحراد مرموجہ ہوتے ہے۔"

لینی شروع شروع میں نماز میں إدهر اُدهر دیکھنے کی اجازت تھی، بولنے کی بھی اجازت تھی، بولنے کی بھی اجازت تھی، جینے کی بھی اجازت تھی، نماز کے پورے اُحکامات ابھی نہیں آئے تھے، تو صحابہ کرام آسان کی طرف بھی دیکھ لیا کرتے تھے، نماز میں دائیں بائیں بھی دیکھ لیا کرتے تھے، نماز میں دائیں بائیں بھی دیکھ لیا کرتے تھے، اس پریہ آیات کریمہ نازل ہوئیں:

"قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خَاشِعُونَ." (الْمَوْمُون:٢٠١)

ترجمہ:...''فلاح پائی اُن ایمان والوں نے ، اپنی نماز میں جوخشوع کرنے والے ہیں۔''

اس کے بعد صحابہ کرامؓ کا معمول ہوگیا تھا کہ نظر سجدے کی جگہ رہتی تھی، دائیں اور بائیں بھی اِدھر اُدھر دیکھتے ہوئے نہیں پائے گئے، زمین پر اور سجدے پر نظر رہتی تھی صحابہ کرامؓ کی۔

نمازی اللہ کے سامنے:

حضرت ابو ہرىرە رضى الله عنه كى حديث ميں ہے كه رسول الله صلى الله عليه

وسلم نے ارشاد فرمایا:

"إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا قِمَامَ إِلَى الصَّلُوةِ فَإِنَّهُ بَيْنَ عَيْنِيَّ السَّلُوةِ فَإِنَّهُ بَيْنَ عَيْنِيَ السَّلُوةِ فَإِنَّهُ بَيْنَ عَيْنِيً اللَّهِ مَنُ السَّحُمِنِ فَإِذَا الْتَفَتَ، قَالَ لَهُ الرَّبُ: يَا ابْنَ ادَمَا إِلَى مَنُ تَلْتَفِتَ إِلَيْ ادَمَا أَقْبِلُ عَلَى صَلَائِكَ تَلْتَفِتُ إِلَيْنَ ادَمَا أَقْبِلُ عَلَى صَلَائِكَ فَلَنَا خَيْرٌ لَّكَ عَمَّنُ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ."

(کنزالعمال ج: 2 ص: ۵۰۵، مدید: ۱۹۹۸۵)

ترجمد:... "جب بنده نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو رحمٰن
یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتے ہیں، جب بندہ اِدھر اُدھر
دیکھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے
نظر ہٹاکر کس کی طرف و کھے رہے ہو؟ ... میں تو تمہارے سامنے
میوں میری طرف سے توجہ ہٹاکر کسی اور کی طرف اِلتفات کررہے
میوی میری طرف دیکھ رہے ہو وہ تمہارے لئے جھے سے بہتر ہے
جس کو دیکھ رہے ہو؟ میری طرف اِلتفات کرو، میں تمہارے لئے
جس کو دیکھ رہے ہو؟ میری طرف اِلتفات کرو، میں تمہارے لئے
اُن سے بہتر ہوں جن کی طرف تم اِلتفات کرو، میں تمہارے لئے

ہاتھوں کا چلنا خشوع کے منافی:

ایک دفعہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور اپی داڑھی کو دکھے رہے تھے ... بہت لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھتے ہوئے ان کے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں، بھی کررہے ہوتے ہیں، بھی داڑھی کوٹھیک کررہے ہوتے ہیں، بھی داڑھی کوٹھیک کررہے ہوتے ہیں... آخضر سے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کود کھے کرفر مایا کہ: اگر اس مے دِل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعظاء میں بھی خشوع ہوتا، سکون، وقار، اطمینان اس کے اعظاء میں بھی ہوتا۔

ہاتھوں کا اس طرح چنا اور نماز کے ظاہری اعضاء میں سکون اور سکوت کا نہ ہونا علامت ہے۔ ہونا علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دِل میں بھی خشوع نہیں ہے۔ نماز کیسی ہو؟

آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے ایک صاحب نے پھی تھیں کرنے کو کہا کہ یا رسول الله! مجھے پھی تھیں تیجئے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے چند تھیں قرمائیں اور ان میں سے ایک تھیں تیجئے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے چند تھیں قرمائیں اور ان میں سے ایک تھیں تیجی تھی

".... إِذَا قُمْتَ فِي صَلُوتِكَ فَصَلِّ صَلُوةً مَّ مَنْ مَسَلُوتِكَ فَصَلِّ صَلُوةً مُمُوةٍ مِن ٢٣٥٪ بوالدمندام مُوَدِّعٍ ..... "اور جب تُو نماز کے لئے اُسٹے تُو رُخصت مرنے والے کی نماز پڑھ۔"

"مودّع" معنی رُخصت کرنے والا، وداع کرنے والا، الوداع کہنے والا، الوداع کہنے والا، جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتو الوداع کہنے والے کی نماز پڑھو، یہ الوداع کہنے والے کی نماز کا کیا مطلب؟ اس کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں۔

ایک مطلب بیر کہ تم وُنیا ہے رُخصت ہورہے ہواورسب کو الوداع کہہرہے ہو اور آخری نماز پڑھنے کے لئے ہو اور آخری نماز پڑھنے کا موقع تمہیں دیا جارہا ہے، جب تم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتو اس طرح نماز پڑھو کہ بس وُنیا کی بیر میری آخری نماز ہے، بس اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا۔

اوربعض حفرات نے جیبا کہ حفرت شیخ نے بھی لکھا ہے کہ "مودع" کے معنی رُخصت کرنے والا کہ وُنیا کے تمام اشغال کو، افکار کو، خواہشات کو، ہر چیز کو، ما سوا اللہ تعالی کے رُخصت کردو، جب نماز کے لئے کھڑے ہوگئے تو باتی سب سے رُخصت ہوگئے، یعنی اب صرف ایک اللہ تعالی سے معاملہ ہے۔

## نماز، أنس إلهي كا ذريعه:

دراصل غیراللہ سے کٹنے اور صرف ایک اللہ سے اُنس حاصل کرنے کا نماز کے ذریعے ہمیں تجربہ کرایا جاتا ہے، چنانچہ جیسے کہا گیا ہے نا کہ: ''اے اللہ میری وحشت کو قبر میں اُنس سے بدل دیجئے!" تنہائی کی وجہ سے آ دمی جو گھبرا تا ہے اس کو وحشت کہتے ہیں، اب قبر میں اکیلا پڑا ہوا ہے، اور انسان اس کا عادی اور خوگر نہیں، اگر قبر میں دُوسرا کوئی عذاب نہ بھی ہو، تو ہہ تنہائی، وحدت اور وحشت کا عذاب آ دمی کے لئے کیا کوئی کم ہے؟ جیسے کی شخص کو جیل میں بند کردیا جاتا ہے، جیل میں بند کر کے دروازہ لگادیا، جیل میں تو ایسا ہوتا ہے کہ سلافیس ہوتی ہیں، آدمی باہر کی طرف دیکھ ہی لیتا ہے، کم از کم یہ بھی ایک اُنس کی چیز ہے، یعنی خودتو باہر نہیں جاسکتا لیکن کم از کم اس کی نظرتو باہر جاسکتی ہے،تو کچھ نہ کچھاس میں ایسی سلاخیں لگاتے ہیں کہ کم از کم اس کو باہر کی چیزیں نظر آئیں، روشی اور دُھوپ کو دیکھے سکے، لیکن قبرتو ایسا قیدخانہ ہے کہ یہاں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس کی مثال ایسے ہوگی کہ جیسے بالکل بند مکان میں کسی کو بند کردیا جائے، اور پھر جیل والوں کو کم از کم یہ اُمید تو ہوتی ہے کہ جیل کا عملہ کھولے گا، کوئی اس کو کھانے پینے کے لئے مچھ نہ پچھ دے گا، یا پھر یہ کہ بیہ وقت گزر ہی جائے گا،کسی طرح رہائی مل ہی جائے گی،حتیٰ کہسی کوعمر قید ہوتی ہے ...الله تعالیٰ معاف فرمائے ... تو اس کو بھی اُمید ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ معافی ملتے ملتے چودہ سال کے بعدر ہائی مل ہی جائے گی۔ لیکن یہاں تو سالہا سال نہیں قرنہا قرن بڑے رہو، نہ اس کا دروازہ کھلے، نہتمہارے پاس کوئی آئے ، تو یہ جو کہا گیا کہ: ''اے اللہ! میری قبر میں میری وحشت کو اُنس سے بدل و بیجئے!'' یہ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اُنس حاصل ہوگیا تو پھرمخلوق ہے وحشت نہیں رہے گی، بہت سارے اولیاء اللہ جن کولوگ یا گل کہتے تھے، آبادی سے بھاگ کر جنگل میں چلے جاتے تھے، ان کو مخلوق سے

وحشت تھی، اللہ تعالی سے اُنس تھا، شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز کے لئے ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ یہ جو نماز کے لئے ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ ہمیں مشق کروائی جاتی ہے اسی اُنس مع اللہ کی اور یہی معنی ہیں صلوٰ قِ مودع کے کہ رُخصت کرنے والول جیسی نماز پڑھو، یعنی باتی سب کو رُخصت کردیا، اور سب سے وحشت ہوگئی۔

ہمارے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ نے ایک شعر میں اس کیفیت
کا نقشہ کھینچا ہے جس پر ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے ان کوفر مایا:
خواجہ صاحب! میرے پاس پسے نہیں ہیں، ورنہ میں آپ کواس شعر پر ایک لا کھانعام
دیتا۔ وہ شعریہ ہے:

ایک تجھ سے کیا محبت ہوگئی ساری دُنیا ہی سے وحشت ہوگئ ہر تمنا دِل سے رُخصت ہوگئ اب تو آجا اب تو خلوَت ہوگئ

تم نماز کے خلوّت خانے میں جاتے ہوتو ہرتمنا کو دِل سے رُخصت کردیے ہو، یہ قلب کا خشوع ہے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔

. 

نماز كالسيكهنا

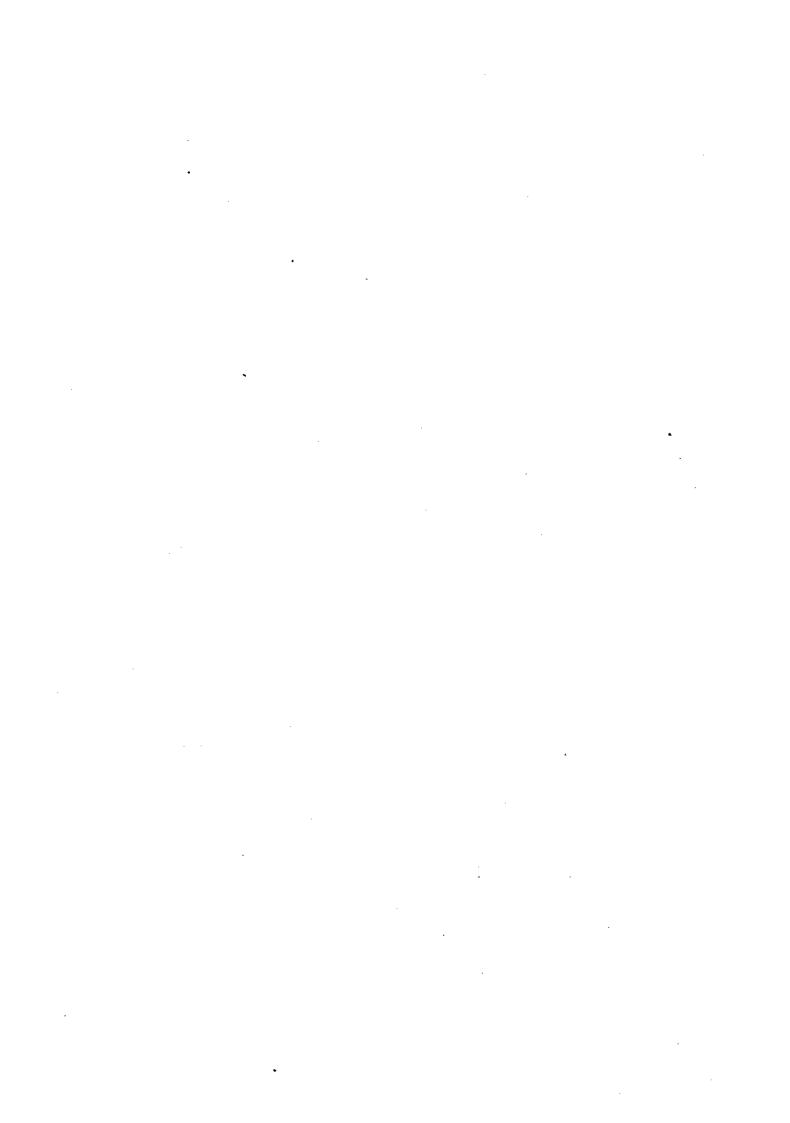

بسم الله الرحس الرحيم العسرالم، ومرلاك محلي مجياه والنزيق الصطفي!

ا :... "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَتَى عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ! إِنِّي رَجُلٌ مِّنُ أَهُلِ الْبَادِيَةِ وَإِنَّ لِي أَشُغَالًا فَأُوصِنِي بِأَمُر يَكُونُ لِي ثِقَةً وَّأَبُلَغُ به، فَــقَالَ: أَعُقِلُ وَأُرنِي يَدَكَ! فَأَعُطَاهُ يَدَهُ فَقَالَ: تَعُبُدُ اللهَ وَلَا تُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلُوةَ، وَتُوْتِي الزَّكُوةَ الْمَفُرُوْضَةَ، وَتَحُجُّ، وَتَعْتَمِرُ، وَتُطِينُعُ، وَعَلَيْكَ بِالْعَلَانِيَةِ! وَإِيَّاكَ وَالسِّرَّ! وَعَلَيْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا ذُكِرَ وَنُشِرَ لَمُ تَسْتَحُيىُ مِنْهُ وَلَمْ يَفُضَحُكَ، وَإِيَّاكَ وَكُلُّ شَىء إِذَا ذُكِرَ وَنُشِرَ اِسُتَحْيَيْتَ وَفَضَحَكَ، فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! أَعُمَلُ بِهِنَّ فَإِذَا لَقِيْتُ رَبِّي أَقُولُ: أَخَبَرَنِي بهِنَّ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ! فَقَالَ: خُذُهُنَّ فَإِذَا لَقِينتَ رَبَّكَ فَقُلُ لَّهُ مَا بَدَا لَكَ. "(كنز العمال ج:١٦ ص:١٥٦ حديث:١٩١١٩) ترجمه ... 'إمام حسن بصري سے منقول ہے كه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کے پاس ایک آ دمی آیا، اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! میں جنگلی آ دمی ہوں اور میرے کام بھی بہت

ہیں، بس مجھے کسی کام کی وصیت کیجئے! جومیرے لئے قابلِ اعتماد ہو اور میں اس کے ذریعے جنت میں پہنچ جاؤں۔حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا: س اسمجھ! اور اینا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے! اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا: اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساته کسی چیز کوشریک نه تهبراؤ، نماز قائم کرو، فرض زکوة ادا کرو، ج وعمره كرو، اطاعت بجا لاؤ، يعنى جو حاكم تم يرمقرر موكسى معروف کام میں اس کی نافرمانی اور خلاف ورزی نہ کرو۔ .. جعزات صحابه كرام اور خصوصاً خلفائ راشدين رضى التدعنهم کے زمانے میں کسی غلط کام کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، ان حضرات کی طرف سے جو تھم بھی ہوتا تھا وہ معروف ہوتا تھا...اور ''اَطِیْسے وا اللهُ وَاطِيْسِعُوا السرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمُر مِنْكُمُ" لِيمَ اللَّهَ لَ فرما نبرداری کرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم کی فرما نبرداری کرو، اورتم میں جو صاحب اُمر میں یعنی حاکم میں ان کی فرمانبرداری كرو، "وعليك بالعلانية!" لعني جوكام كرو دُيك كي چوث كرو، علانيد كرو، اور حصي كرك كام كرنے سے بيو، اس لئے كه آدمى حیصی کر اسی کام کو کرتا ہے جس میں کوئی دغدغہ ہوتا ہے، ... "وكرهت أن يطلع عليه الناس" اورتو نا يندكرتا باس كو كه لوگ اس يرمطلع مول ... "و عمليك بسكمل شيء اذا ذكر ونشس لم تستحى منه" اوراليي چيزكولازم پكروكه جباس كا تذکرہ آئے اورلوگوں میں وہ بات پھیل جائے تو تمہیں اس سے شرمندگی نہ ہو، اورشہبیں اس سے رُسوائی نہ ہو۔ اور ایسی چز سے اجتناب کرو کہ جب اس کا تذکرہ آئے اور لوگوں میں وہ بات

کھیل جائے تو تہہیں شرمندگی ہو اور رُسوائی ہو۔ اس آ دمی نے کہا: اے امیر المؤمنین! میں ان باتوں پر زندگی بحرعمل کروں گا، جب اللہ سے ملاقات کروں گا تو میں کہہ دوں گا کہ حضرت عرق نے ان کے کرنے کی خبر دی تھی۔ حضرت عرق نے فرمایا: ان کو لازم پکڑو اور جومرضی ہو، اللہ سے کہہ دینا۔''

## بُرائی کی علامت:

رُمَانَی کی ایک علامت یہ ہے کہ آ دمی اس کو جھپ کر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ آ دمی اس کو جھپ کر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا بتا نہ چلے، اگر خدانخواستہ کوئی الیی شکل بیدا ہوجائے کہ لوگوں کو اس کا بتا چل گیا اور وہ چیز بھیل گئی تو تم اس سے شرمندہ ہو، یہ علامت ہے بُرائی کی۔

"وایاک بکل شیء اذا ذکر ونشر استحیاک وفضحک" اورالیی چیزوں سے بچو جب وہ بھیل جائیں اورمنتشر ہوجائیں، لینی زبان زد عام و خاص ہوجائیں تو تمہیں اس سے شرمندگی ہواور تمہارے لئے رُسوائی ہو، بس یہ چند چیزیں مجھ سے بکڑلواوران برعمل کرو۔

رمضان کے روزے کا تذکرہ نہیں آیا، غالبًا اس کا تذکرہ بھی ہوگا، راوی سے شایدرہ گیا۔ اللہ کی عبادت کرو، نماز شجیح طور پر ادا کرو، جیسے ایک روایت میں آتا ہے: ایک آدمی نے نماز پڑھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنه فرمانے گئے کہ: میاں! تم کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا: چالیس مال ہوگئے! فرمایا: چالیس مال سے بینماز سیکھنانہیں آئی؟

تو نماز کو قائم کرو، اس کے آ داب اور شرائط کے ساتھ نماز کوٹھیک طرح پڑھو۔

### نماز میں خیالات آنا:

الله كى شان يہ ہے كہ جب ہم نماز كے لئے كھرے ہوتے ہيں تو شيطان

ای وقت ہمیں ساری چیزیں یاد دِلاتا ہے۔ وہ یاد دِلاتا ہے کہ تجھے فلاں کام بھی کرنا ہے، فلال کام بھی کرنا ہے، فلال کام بھی کرنا ہے، فرا جلدی کرو، نمٹاؤ اس کو۔ اب نماز کے لئے تو کھڑے ہوگئے تھے لیکن کام بھی اسی وقت آتے ہیں سامنے۔

## بھولی چیزیں یاد کرنے کانسخہ:

حفرت إمام ابو صنيفه رحمه الله كاقصه مشہور ہے كه ايك صاحب حفرت كى فدمت ميں حاضر ہوا، اس نے كہا: حفرت! رقم ميں نے كہيں دبادى تھى، اب ميں نے ميت كوشش كى، بہت ى زمين بھى كھود ڈالى، ليكن وه مل نہيں رہى، حفرت نے فرمايا: طريقه تو ميں بتلاديتا ہوں ليكن نماز مكمل كرلينا۔ دوركعت كى نيت بائد هو اور دھيان ركھو كه ميں نے فلال جگه وہ چيز ركھى ہے، اس نے پہلى ركعت ميں سورة فاتحه پورى نہيں كى كه ميں نے فلال جگه وہ چيز ركھى ہے، اس نے پہلى ركعت ميں سورة فاتحه پورى نہيں كى كه ميں كو وہ چيز ياد آگى اور وہيں فوراً نماز تو لاكر كے چلا گيا۔ تو ايبانه كرو، دُنيا بحر كى چيز ين نماز كے وقت تمہيں ياد آتى ہيں، اطمينان كے ساتھ نماز پڑھ لو، پورے اركان ادا كرو، اور اس كے بعد وہ چيز يں بھى ياد آجا ئيں گى، وہ كام بھى ہوجائے گا، ان شاء الله!

آدمی کونماز اس طرح پڑھنی جائے کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر پتانہیں موقع ملے گایا نہیں؟ اس لئے دِل لگا کرنماز پڑھنی جائے، یہ جوہم نماز پڑھیں گے اس کے بعد عصر کا وقت آئے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری کیا حالت ہوگی؟ نماز قائم کرو، جج وغر، کرو۔

میں نے عرض کیا کہ روزہ درمیان میں چھوڑ دیا، غالبًا حضرت عمرؓ نے اس کا ذکر کیا ہوگا، راوی نے ذکر نہیں کیا، اور أو پر والی روایت میں رمضان کے روزے کا بھی تذکرہ ہے۔

### حاكم كي إطاعت كرو:

ایک نفیحت میر کی کہ اپنے حاکم کی اطاعت بجالاؤ، اور ان کی طرف سے جو تھم دیا جائے اس تھم کو پورا کرو، شرط میہ ہے کہ وہ تھم اللہ اور اللہ کے رسول کے تھم کے خلاف نہ ہو، اگر ان کا تھم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہوتو "فلا مسمع ولا طاعة" پھر نہ سننا ہے اور نہ ماننا ہے۔

## علانيه كام كرنے كامفہوم:

ایک نفیجت ہے کی کہ جو کام کرو، علانے کرو۔ جو چھپ کر کرتے ہو، مجھو وہ نیکی نہیں کرتے ، گناہ کا کام کرتے ہو۔ البتہ ایسا ہوسکتا ہے کہ پچھا اللہ کے بندے چھپ کر نوافل پڑھتے ہوں، ان کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہمارے جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہول گے جو رات کو چھپ کر تبجد پڑھتے ہول گے، ان کے گھر والوں کو بھی بتانہیں ہوگا، یہ تو نیکی کی بات ہے، لیکن عام طور سے ہوتا ہے کہ نیکی کا کام علانے کیا جاتا ہے اور گناہ کا کام چھپ کر کیا جاتا ہے۔

جب بہ باتیں کرلیں تو وہ صاحب کہنے گئے کہ: امیر المؤمنین! آپ نے جو
باتیں ارشاد فرمائی ہیں اِن شاء اللہ! ان پرعمل کروں گا، اور اللہ رَبّ العزّت کی بارگاہ
میں جب حاضر ہوں گا تو اللہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت عرز نے بتایا تھا،
یہ باتیں عرز نے بتائی تھیں۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا: عمل کراو، اس کے
بعد جو جا ہو کہہ دینا، اللہ کی بارگاہ میں جائے جو جا ہو کہہ دینا۔

## اسلام کے بعدسب سے پہلے نماز:

٢ : . . . "عَنُ أَبِي مَالِكِ الْأَشُجَعِيّ عَنُ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَسُلَمَ الرَّجُلُ كَانَ أُوَّلُ مَا يُعَلِّمُنَا الصَّلُوةَ أَوُ قَالَ: عَلَّمَهُ الصَّلُوةَ."

(مجمع الزوائد ج: ۲ ص: ۹)

ترجمه:... "حضرت ابو ما لك المجمى رضى الله عنه سے

روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی شخص اسلام لاتا، مسلمان ہوجاتا۔ ...مسلمان ہوتے ہیں کلم جب کوئی شخص اسلام لاتا، مسلمان ہوجاتا۔ ...مسلمان ہوتے ہیں کلم شہادت "اشھد ان لا الله واشھد ان محمدا رسول الله" پڑھ کے ... تو سب سے پہلاکام جوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہ اس کو نماز کی تلقین کرتے، اس کو با قاعدہ نماز مسکھاتے ہے۔'

# صحابة نماز سكيهة تنظ مكر بم ...!

وہ لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان کونماز سیکھنے کی ضرورت پیش آئی تھی، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری سیکھی سکھائی ہے، بھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی اس کے سیکھنے کی۔ ہمیں ایک ''الحمد شریف' اور ایک''قل ہواللہ' آئی ہے اور وہ بھی جس طرح پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ کتنی بنا سنوار کے پڑھتے ہیں؟ کتنا صحیح پڑھتے ہیں؟ ان کا کلفظ کتنا صحیح ہوتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے۔ اصل میں نماز کو ہم نے ایک فالتو چیز سمجھ رکھا ہے، سیحی ہوتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے۔ اصل میں نماز کو ہم نے ایک فالتو چیز سمجھ رکھا ہے، سیحی آئی، آئی، نہ آئی نہ ہی، آپ س رہے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکر مسلمان ہوتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ماس کونماز بڑھنی آئے۔

سب سے پہلے نماز کی پُرسش:

ایک جھوٹی سی کتاب ہے ''نام حق'' اس میں ایک شعر ہے:

#### روزِ محشر کہ جان گداز بود اوّلیں پُرسش نماز بود

محشر کا دن جو کہ جان کو بھلانے والا ہوگا، پیدنگل نگل کر لوگوں کے منہ تک آ جائے گا، بلکہ منہ سے اُوپر چلا جائے گا، ہر ایک آ دی کا پینداس کے اعمال کے مطابق ہوگا، سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی۔ جو معاملات ہیں ان میں سب سے پہلا مقدمہ خونوں کا ہوگا، جو لوگوں نے ایک و وسرے کے خون کئے ہیں، اور عبادات میں سب سے پہلا مقدمہ نماز کا ہوگا۔ ہمارے نزدیک نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وقت مل گیا تو بڑھ لی، نہ ملا تو پھر بڑھ لیس گے، انا للد وانا الیہ راجعون!

میرے بھائیو! میں اگر کوتاہی کرتا ہوں تو اپنا نقصان کرتا ہوں، آپ کا نقصان نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو اللہ تعالیٰ کا فرض سجھ کر ادا کرو، اور پورے اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کرو۔

# نماز کی تعلیم:

٣:... "عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُمَيْرٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا إِذَا قُمُتُمُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا إِذَا قُمُتُمُ إِلَى السَّلُوقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجُوزُوا اذَانَكُمُ السَّمُكُ وَقُولُوا اللهُ عَنُوكَ اللهُ عَيْرُكَ وَتَبَارَكَ السَّمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكُ وَتَبَارَكَ السَّمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكُ وَلَا إِللهُ غَيْرُكَ. "

(کنز العمال ج: ۸ ص:۹۳،۹۲ حدیث:۲۲۰۸) ترجمہ:... دختکم بن عمیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تم نماز کے لئے کھڑ ہے ہو تو تکبیر کہا کرو، اپنے ہاتھوں کو

اُٹھاؤ،لیکن ہاتھوں کو اتنا نہ اُٹھاؤ کہ کانوں سے اُویر چلے جا نیں، اور پھر "سبحانک اللّٰہم .... الخ"..آپ یاک ہیں اے الله! اور میں حمد کرتا ہوں آپ کی اور آپ کا نام بہت بابرکت ہے، اور آپ کی بزرگی اور آپ کی شان بہت ہی برتر ہے، اور آپ كے سواكوئي معبود نہيں ہے ... يرهو-" اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ گے نماز سکھاتے تھے، یہاں سے "سبحانک اللّٰهم" ہے نماز شروع فرماتے تھے۔

ابوبکر مسلمانوں کوتشہد سکھاتے:

"عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَبُوْبَكُر يُتَعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ فِي الْمَكْتَبِ."

(كنز العمال ج: ٨ ص:١٣٩ حديث:٢٢٣٣٥)

ترجمہ:..'' اور إمام طحاویؓ نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہما ہے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ منبریر بیٹھ کرلوگوں کوتشہد سکھاتے تھے، اور اس طرح سکھاتے تھے جس طرح کہ قاری صاحب اسکول اور مدرسے میں بچوں کو تعلیم

حضرت ابو بمر صديق رضى الله عنه التيات سكهات تنه، اور خوب جم كر سکھاتے تھے، جس طرح کہ بچوں کوسکھایا جاتا ہے۔

دار قطنی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے میرا ہاتھ بکڑا اور انہوں نے مجھے تشہد سکھائی اور کہا کہ رسول اللّٰہ صلی الله عليه وسلم نے ان كا ماتھ بكرا اور ان كوتشهد سكھلائى، ان كىتشهد بيتھى: "التحيات

لله والصلوات الطيبات المباركات الله".

## صحابه كرام كم عنقف تشهد:

یہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں جیبا کہ آگے آتا ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کے علاوہ بہت سے صحابہؓ سے تشہد منقول ہے، ان کے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے۔

# حضور صلى الله عليه وسلم كا أبن مسعودً كوتشهد سكهانا:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ارشاد فرماتے ہیں که: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میرا ہاتھ بکرا، میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، اور آپ نے محصے تشہد سکھائی جس طرح قرآنِ کریم کی آپ نے محصے تشہد سکھائی جاتی ہے۔

## ابن مسعورٌ كا تشهد:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کا تشهد جو ہم پڑھتے ہیں اور بہت سے اکابر پڑھتے تھے، اس کی بیخصوصیت ہے کہ صحاحِ ستہ میں اسی طرح ایک ایک حرف منقول ہے، اس میں ذرا بھی اختلاف نہیں کہ بیآ گے پیچھے ہوجائے، اور آنخضرت ضلی الله علیہ وسلم نے ان کوسکھلائی تھی اور وہ اپنے شاگر دول کوسکھاتے تھے اور''واؤ' اور ''فا'' اس پر بھی مؤاخذہ کرتے تھے کہ تم نے ''واؤ' غلط پڑھی ہے، ''فا'' اس پر بھی مؤاخذہ کرتے تھے کہ تم نے ''واؤ' غلط پڑھی ہے، ''فا'' غلط پڑھی مواخذہ کرتے تھے کہ تم نے نافر مائی تھی اسی طرح تنظین فرماتے تھے۔ جس طرح حضورصلی الله علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی اسی طرح آپ تلقین فرماتے تھے۔

# آپ صلى الله عليه وسلم سب مجه سكهات:

عسری نے امثال میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلام کے فواتح اور جوامع سکھایا کرتے تھے، یعنی جو

کلام شروع کرنا ہواس کے ابتدائی کلمات کیا ہونے چاہئیں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرنا ہواس کے ابتدائی کلمات کیا ہونے جاہئیں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیں حاجت کی نماز سکھاتے ہے، اور آنخضرت صلی اللہ اللہ علیہ وسلم جمیں نکاح کا خطبہ سکھاتے ہے، یہ چیزیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم با قاعدہ جمیں سکھاتے ہے۔

## حفرت حذيفه كي نفيحت:

ایک آدمی حفرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مبحد میں حاضر ہوا، وہ نماز پڑھنے لگا، رُوع اور بجدہ پورانہیں کرتا تھا، ہونا تو یہ چاہئے کہ آدمی بجدے سے اُٹھے تو دونوں بدوں کے درمیان بالکل سیدھا بیٹے، لوگ ایبانہیں کرتے۔ جب وہ نماز پڑھ کر جانے لگا تو حفزت حذیفہ نے اس کو بلایا اور فرمایا: بھائی! کتنا عرصے سے تم اس طرح نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا: چالیس سال تو ہوگئے ہوں گے! حضرت حذیفہ نے نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا: چالیس سال تو ہوگئے ہوں گے! حضرت حذیفہ نے فرمایا: چالیس سال ہوئی۔

## انگریزی خط سیصنے کی ضرورت مگرنماز...:

میرے پاس اگر ایک خط آئے اور میں اس خط کی زبان کونہیں جانا تو میں کسی سے پڑھواؤں گا، ہماری گورنمنٹ بے چاری سارا کام اگریزی میں کرتی ہے، کوئی میرے نام نوٹس ہیجے تو وہ اگریزی میں ہوگا، اور مجھے اگریزی آتی نہیں، تو میں کسی اور بھائی کی منت ساجت کروں گا کہ بھائی! مجھے پڑھ کے شاود، اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ صاحب کہتے ہیں کہ چالیس سال ہوگئے ہیں رُکوع وسجدہ کرنانہیں آتا، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی داڑھیاں سفید ہوگئی ہیں، کسی اللہ کے بندے نے کسی میں سے بہت سے لوگوں کی داڑھیاں سفید ہوگئی ہیں، کسی اللہ کے بندے نے کسی کے پاس بیٹے کرینہیں کہا کہ مجھے نماز سکھادہ یا سن لو، میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں؟

### نماز چنت کا ککٹ:

نمازیہ جنت کا مکٹ ہے، اور اس مکٹ کو دِکھا کر ہم جنت میں جائیں گے، لیکن بینہیں دیکھا کہ جعلی تونہیں ہے؟ یا غلط تونہیں ہے؟

### حضرت حذيفة كانماز سكمانا:

حضرت حذیفه رضی التدعنه نے اس کو فرمایا که: میرا بھائی! تم بینماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا: والیس سال سے! حضرت حذیفہ نے فرمایا: اس کا مطلب ہے تم نے والیس سال سے نماز نہیں پڑھی۔

"وَلُو مُستَّ وَهَاذِهِ صَالُوتُكَ مُتَّ عَلَى غَيُرِ الْفِطُرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ عَلَيْهَا."

ترجمہ:... "تیری نماز اس طرح رہی اور تو اس حالت میں مرگیا تو جس فطرت پر تجھے اللہ نے پیدا کیا تھا اس فطرت کے خلاف پر تیرا انتقال ہوگا۔"

پھر حضرت حذیفہ خود اس کو نماز سکھلانے گے، اور فرمایا: جاہے رکعتیں جھوٹی پڑھولیکن رُکوع اور سجدہ پورا کرو، اگر رکعتیں لمبی پڑھتے ہو، قراء ت لمبی کرتے ہوتو سجان اللہ! کیا بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں جاہے رکعتیں جھوٹی پڑھولیکن رُکوع اور سجدہ اطمینان سے کرویہ ضروری ہے۔

### ا بن ا بن نماز كا جائزه لو:

بھائی! ہم بھی اپنی اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ ہم نماز میں کوتاہی تو نہیں کرتے؟ قاری صاحب تو ویسے بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، میرے جیسا آدمی ویسے ہی تھک جاتا ہے، اتنی لمبی نماز تو نہ پڑھولیکن اطمینان کے ساتھ رُکوع اور سجدہ تو کرلو، رُکوع اور سجدہ کے درمیان بیٹھنا، اطمینان کے درمیان بیٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اطمینان کے درمیان بیٹھنا، اطبینان کے درمیان بیٹھنا، دونوں سے دونوں کے درمیان بیٹھنا، اطبینان کے درمیان بیٹھنا، اطبینان کے درمیان بیٹھنا، اطبینان کے درمیان بیٹھنا، دونوں سے دونوں کے درمیان بیٹھنا، اطبینان کے درمیان بیٹھنا، اطبینان کے درمیان بیٹھنا، دونوں سے دونوں کے درمیان بیٹھنا، اطبینان کے دونوں کے دون

ساتھ اور رُکوع کر کے گھڑا ہونا اظمینان کے ساتھ، یہ نماز کے واجبات میں ہے ہے،
اور إمام شافعی اور دُوسرے اُئمہ کے نزدیک بیہ فرض ہے، اگر کوئی شخص رُکوع کرکے
سیدھا کھڑا نہیں ہونا اظمینان کے ساتھ، یا کوئی شخص دونوں سجدوں کے درمیان
اظمینان کے ساتھ نہیں بینھتا تو إمام شافعی اور دُوسرے اُئمہ کے نزدیک اس کی نماز ہی
نہیں ہوئی، اس لئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کوفرمایا تھا کہ: چالیس
سال سے تو نے نماز ہی نہیں بڑھی، رکعتیں چاہے کمی نہ بڑھو میرے جیسے کمزور ہو، بیار
ہوتو قراءت مخضر کردو، لیکن رُکوع اور سجدہ اظمینان کے ساتھ کرو۔

# یانج ہزار بکر یوں سے قیمتی وُعا:

ابن نجار نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تجھے پانچے ہزار بکریاں وے دوں یا پانچے با تیں سکھادوں؟ (ہم ہوتے تو ہم یہ کہہ دیتے کہ پانچے ہزار روپیہ دے دو) جن میں تیرے دین اور ڈنیا کی دُرتگی ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے کہا: یا رسول اللہ! پانچے ہزار بکریاں تو بہت ہیں، لیکن مجھے یہ پانچے با تیں سکھادیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ دُعا کیا کرو:

"اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذَنْبِى وَوَسِّعُ لِى خُلُقِى وَطَيِّبُ لِى خُلُقِى وَطَيِّبُ لِى خُلُقِى وَطَيِّبُ لِى ذَنْبِى وَلَا تُذُهِبُ قَلْبِى إلى شَيْءٍ لِى كَسُبِى وَقَنِّعُنِى بِمَا رَزَقُتَنِى وَلَا تُذُهِبُ قَلْبِى إلى شَيْءٍ صَوَّفَتَهُ عَنِى."

( كَثِرُ العَمَالُ جَ: ٢)

ترجمہ...''اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے اخلاق میں وسعت پیدا فرما، میری کمائی کو پاک بنا، رزق میں مجھے قناعت عطا فرما، اور جو چیز مجھ سے ہٹالی جائے میرے دِل کواس کی طرف مائل نہ فرما۔''

لیخی اے اللہ! میرے لئے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور میرے اخلاق میں وسعت بیدا فرمادے، بات بات پر چڑ جاتے ہیں، یہ نہ ہو، اور میری کمائی پاک بنادے۔ آج کل پاک اور ناپاک کا تصور ہی نہیں ہے، ملنا چاہئے کھانے کو، کھانے کو ملنا چاہئے دہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس سے بحث نہیں، سود کا ہے، لائری کا ہے، اور بہت ساری اِسکیمیں نکی ہوئی ہیں، آ دمی راتوں رات لکھ پی بن جاتا ہے۔

### قناعت كامفهوم:

اے اللہ! آپ نے جو مجھے رزق عطا فرمایا ہے اس پر مجھے قاعت عطا فرمادے، قناعت سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ یوں ہے کہ میں نے روٹی کھالی، جتنی ضرورت تھی میں نے کھالی، اس کے بعد آپ بہت عمدہ قتم کا کھانا بنا کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تناول فرما لیجئے! میں کہنا ہوں: نہیں! اس وقت حاجت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں: یہ کھالیجئے! میں کہنا ہوں: نہیں! یقیناً میں کھانہیں سکتا موں۔ بس قناعت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی تو فیق عطا فرمادیں جتنا اللہ نے مجھے اس ہوں۔ بس قناعت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی تو فیق عطا فرمادیں جتنا اللہ نے مجھے اس رزق دے دیا ہے میں اس پر قانع ہوجاؤں کہ یا اللہ! تیرا بہت شکر ہے، مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہئے، حلال کا دے تو لینے سے انکار بھی نہیں، لیکن حرص نہیں ہے۔ اور اے اللہ! جو چیز آپ نے مجھے سے ہٹادی تھی میرا دِل اس کی طرف ماکل

ٔ نہ کر۔

### ایک اور دُعا:

ایک اور روایت میں ہے، نسائی اور ابونعیم نے عبداللہ بن جعفر سے نقل کیا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو بید کلمات سکھایا کرتے تھے اور ان کو اس کا حکم کرتے تھے کہ وہ بید کلمات ضرور پڑھا کریں، بتاتے تھے کہ بیکلمات میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سکھے ہیں اور حضرت علی نے حضورت ملی اللہ علیہ وسلم سے سکھے ہیں، اور آنخضرت صلی سکھے ہیں، اور آنخضرت صلی

الله عليه وسلم ان كلمات كواس وقت كتب ستے جب كوئى معامله آپ كے لئے پريثان كن ہوتا ياكسى چيزى تختى پيش آ جاتى ، آپ فرماتے:

"لَا اِلْسَهَ اِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، اَلْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، اَلْعَلِي الْحَرِيمُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، اَلْعَلِي الْعَرُشِ الْعَظِيمُ ، سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَوَ ابِ السَّبْعِ وَرَبِ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ وَ الْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ."

الْعَظِيمُ وَالْحَمُدُ اللهِ رَبِ الْعَالَمِينَ."

(كنز العمال ج:٢ ص: ١٨١ حديث: ١٥٠٥٩)

ترجمہ:...''کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، جو اکیلا ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، جو بڑے حلم اور بڑے کرم والا ہے....
جو بلند و بالاعظمت والا ہے، اللہ وہ پاک ہے جو ساتوں آسانوں
کا رَبّ ہے، عرشِ عظیم کا رَبّ ہے، اور تمام تعریفیں اللہ رَبّ
العالمین کے لئے ہیں۔''

حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه به کلمات اپنی بچیوں کو سکھلاتے تھے اور ساتھ فرماتے: به کلمات مجھے حضرت علی نے سکھلائے تھے۔

سوال ... انسان کے کامل یا ولی ہونے کی کیا نشانی ہے؟

جواب .... بھائی! میں خود بھی ولی نہیں ہوں، اور بزرگوں کا مقولہ ہے کہ: ''ولی را ولی می شناسد'' ولی کو ولی پہچانتا ہے، دُوسرا آ دمی نہیں جانتا، اب آپ کو کیا بتاؤں؟ نمازمناجات الہی کانام ہے

• 

بسم (للله) (لرحم (لرحم ) (لحسر لله) وسلام على عجاده (لنزن (صطفی! نماز کے اندر قراءت کا ذکر ہور ہاتھا کہ نمازی نماز میں الحمد شریف پڑھے، پھراس کے بعد کوئی سورت پڑھے۔

را صنے کا کم ہے کم درجہ:

ر سے کا کم ہے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے جو کچھ کہتا ہے ول سے اللہ تعالیٰ کو یہ کہدرہا ہوں۔

اس سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ نماز اوّل سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی مناجات کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا اور بارگاہِ عالی میں کچھ عرض و معروض کرنا۔

### سورهٔ فاتحہ کے مضامین:

سورہ فاتحہ کا ذکر کیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگ ہے، بندہ کہتا ہے:

"إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ."

ترجمہ:...''یا اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔'' نمازی اللہ تعالی کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے کہ ہم آپ کے سوا کسی کے بندے بندہ آقا کا تھم چتا ہے، ایساک فیئنگہ " ہم صرف آپ کے بندے ہیں، آپ کا تھم مانتے ہیں اور آپ کے مقابلے میں کی کا تھم نہیں مانتے۔ "وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ " اور ہم آپ سے اپنے ہر کام میں مدد چاہتے ہیں، وُنیا کے کام میں بھی، آخرت کے کام میں بھی، وین کے کام میں بھی اور عبادت کے کام میں بھی، وین کے کام میں بھی اور عبادت کے کام میں بھی، کوئی کام ہم آپ کی مدد کے بغیر نہیں کر کتے ، "اِیَاک نَسْتَعِیْنُ "۔

# فاتحه کے مضامین کی تقسیم:

میں نے حدیث ذکر کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ . آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

 کودرمیان قتیم کردیا، جب بنده کہتا ہے کہ: "آلسخسمُدُ بِقَدِ دَبِ الْعَلَمِينَ" تو شانۂ ارشاد فرماتے ہیں کہ: "حَسِدَنِی عَبْدِیْ" میری حمد کی میرے بندے نے۔ جب کہتا ہے: "اَلُوّ حُسمٰنِ الوَّحِیْمِ" تو حق تعالی شانۂ ارشاد فرماتے ہیں: 'اَفُسٰی علی عَبْدِیْ" میری تعریف کی میرے بندے نے۔ بنده جب کہتا ہے: "ملِک یَوْمِ الدِیْنِ" تو حق تعالی شانۂ فرماتے ہیں کہ: "مَـجَدنِسی عَبْدِیْ" میری بزرگی بیان کی میرے بندے نے۔ یہ تعالی شانۂ فرماتے ہیں کہ: "مَـجَدنِسی عَبْدِیْ" میری بزرگی بیان کی میرے بندے نے۔ یہ تین آیتیں تو اللہ تعالی کے لئے ہیں، اور چوشی آیت: "لِیَّاکَ نَعْبُدُ وَبَیْنَ وَالله تعالی فرماتے ہیں کہ: "هلذا بَیْنِی وَبَیْنَ وَلِیْدَ عَبْدُ ہُ ہِم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالی کے کئے میں، مدد چاہنا بندے کا کام ہے، میرے بندے کی، "لِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ" اور آپ سے مدد چاہتے ہیں، مدد چاہنا بندے کا کام ہے، عبادت لین اللہ تعالی کی اور مدد، بندے کی، اور یہ حق عبادت لین اللہ تعالی کی اور مدد، بندے کی، اور یہ حق عبادت کرتے ہیں دونوں کو جمع کیا ہے۔ عبادت لین اللہ تعالی کی اور مدد، بندے کی، اور یہ حق تعالی شانۂ نے بندے کوشرف بخش ہے کہ ایک ہی فقرے میں دونوں کو جمع کیا ہے۔ عبادت لین اللہ تعالی کا کام ہے، عبادت، اللہ تعالی کی اور مدد، بندے کی، اور یہ حق تعالی شانۂ نے بندے کوشرف بخش ہے کہ ایک ہی فقرے میں دونوں کو جمع کیا ہے۔

## ہارے دین کی جان:

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نور اللہ مرقدہ "اِئے۔ کَ مَعْبُدُ وَاِیْدَ کَ مَعْبُدُ اِیْ اَسْ آیت پر بہت زور دیتے تھے، اس کو بہت بیان فرماتے تھے کہ آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ: یہ ہمارے بورے دِین کی جان ہے۔ ہماری عبدیت کی جان ہے۔

حال ہی میں میرے بڑے بھائی ... چوہدری عبدالباری... کا انتقال ہوا ہے، او گئے۔ ان کی باتیں کر رہے تھے، میرے ایک بھانجے کہنے لگے کہ: میں اپنے کسی کام کے ان کی باتیں کر رہے تھے، میرے ایک بھانجے کہنے لگے کہ: میں اپنے کسی کام کے لئے میرے کئے ان کے بات جاتا اور کہتا کہ: ماموں جی! بیدکام کرنا اور اس کے لئے میرے میں تھے جانا ہے۔ جب تک ان کی صحت متحمل تھی تو فرماتے کہ: مجھے لاو کر لے چلو، ان

ر جب بھی صحت متحمل نہ ہوتی اور ان کو تکلیف ہوتی ، اور جانا ہے، تو کہتے کہ: ''جانے کی میری تو ہمت نہیں ہے، اُن مَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ مَسْتَعِیْنُ'' پڑھتے چلے جاؤ، اس کو آزما

5000 B

میرے بھائی! تم بھی اس کو اپنے دِل میں جماؤ، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور ہندہ اپنی بندگی کے مقام پر آجائے۔

"وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ" اور صرف آپ ہی ہے مدد جاہتے ہیں، ہم لوگ اسباب و وسائل کے محتاج ہیں، ہم لوگ اسباب کے وسائل کے محتاج نہیں، وہ تو ان اسباب کے محتاج نہیں، وہ تو ان اسباب کو عجاج نہیں، یہ ان کی کمالِ قدرت اور کمالِ حکمت ہے کہ اسباب کو بردہ بنالیا ہے، اسباب کے بردے میں مدد فر ماتے ہیں۔

### الله سے لینے کے دوطریقے:

یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے لینے کے دوطریقے ہیں، ایک طریقہ اسباب کا ہے اور ایک طریقہ بغیر اسباب کا ہے۔

#### اسباب کے ذریعے:

ایک تو یہ کہ جن اسباب کا القد تعالی نے تھم دیا ہے ان اسباب کو اختیار کرو اور اسباب اختیار کرنے کے بعد القد تعالی سے ماگو کہ یا اللہ! جتنا میں کرسکتا تھا وہ میں نے کرلیا اور آگے آپ مدد فرمانے والے ہیں، ان اسباب کے اندر کچھ نہیں رکھا، آپ نے تھم دیا، ہم نے کرلیا، آپ کا تھم سمجھ کر اسباب کو اختیار کرلیا، بیار ہوگئے تھے، دوائی کا تھم ہے، دوائی لے لی، اس دوائی کے اندر کیا رکھا ہے؟ شفا تو آپ کی جانب سے ہی ہے، آپ چاہیں عطا فرمادیں، آپ کو منظور نہ ہوتو نہ ہی۔

اسی طرح دُوسرے اسباب ہیں، اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کا انکارنہیں، اسباب کو اِختیار کرو، اسباب اختیار کرنے کے بعد پھراللہ تعالیٰ سے مانگو۔ بلا اسباب لینا:

وُوسرا طریقہ یہ ہے کہ کہہ دد کہ یا اللہ! میرے لئے تو کوئی وُوسرا سبب بھی منہیں ہے، کوئی وسلہ بھی نہیں ہے، اسباب و وسائل تو وہ آ دمی اختیار کرے، جس کے لئے کوئی سبب اور وسلہ ہو، میرے تو تمام وسائل اور اسباب منقطع ہوگئے، صرف آپ ہی کی ذات میرے لئے سبب ہے، میرے لئے وسلہ ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے، میرے لئے وسلہ ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے، جب بندہ اس مقام پر آ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بغیر اسباب کے عطا فر مادیتے ہیں، لیکن کمزور آ دمی اس راہ پرنہیں چل سکتا! ہم لوگ اسباب کے عتاج ہیں، لیکن بھی جواب دے جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہے بغیر اسباب کے ماگو، اللہ تعالی کی رحمت، بھی جواب دے جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہے بغیر اسباب کے ماگو، اللہ تعالی کی رحمت، اس کی پاک قدرت سے بڑھ کر کوئی دوسرا سبب اور وسیلہ کیا ہوگا؟ اس سے ماگو! اس کی پاک قدرت سے بڑھ کر کوئی دوسرا سبب اور وسیلہ کیا ہوگا؟ اس سے ماگو!

#### بندے کا سوال:

اور جب بنده كهتا ب: "إله بدنا المصراط المستقيم" وكما بم كوراه سيدهى، وكما بهم كوراه سيدهى، وكما نهم كوراه سيدهى، "صِراط اللذين أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" راه ان لوگوں كى جن پرآپ كا إنعام بوا، "غَيْرِ الْمَعْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّآلِيْنَ" ندان برخصب بوا اور ندوه مم راه بوئ

یہ تین آیتیں ہیں، جب بندہ "اِهُدفا الصّراطَ الْمُسُتَقِیْم" ہے آخر سورت
ک بیتین آیتیں پڑھتا ہے تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں: "هندا لعبدی ولعبدی ما
سال" بیمیرے بندے کا حصہ ہے، یعنی بندہ اللہ تعالی ہے ہدایت مانگا ہے اور اللہ
تعالی فرماتے ہیں کہ بیمیرے بندے کا حصہ ہے اور میرے بندے کے لئے وہ چیز
ہے جو وہ مانگتا ہے۔

#### أمين كالمعنى:

اور آخر میں کہتے ہیں کہ: "امین کے معنی ہیں: "الملہ استجب دُعاءنا" یا اللہ! ہماری دُعا قبول فرما، یہ قرآنِ کریم کا حصہ نہیں ہے یعنی "آمین" قرآنِ کریم کا حصہ نہیں ہے یعنی "آمین" قرآنِ کریم کا لفظ نہیں ہے، یہ پڑھتا ہے، والا اپنی طرف سے پڑھتا ہے، اِمام بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتا ہے اور اکیلی نماز پڑھنے والا بھی پڑھتا ہے۔

التعليه وسلم كاارشاد سراي ب

"إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغُصُوْبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّآلِيُنَ فَقُولُوُا: الْمِيْنَ." (مَثَلَوة ص: 29)

ترجمه:...'جب إمام "غَيُرِ الْمَغُ ضُونِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيْنَ "كَهِوْتُم آمِين لَهُو"

## فرشتول کی آمین سے موافقت:

ڈوسری روایت میں ہے:

"إِذَا أَمَّنَ اللَّقَارِى فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تُوَّمِّنُ .... فَمَنُ وَافَقَ تَأْمِيُنَهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ .... فَمَنُ وَافَقَ تَأْمِيُنَهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْهِه."
(مَثَلُوة ص: 29)

ترجمہ... "جب إمام آمین کے تو تم بھی آمین کہو،
کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، ... وہ تمہارے ساتھ
جو شریک ہیں نماز میں ... جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے
موافق ہوگئی، اس کے پہلے گناہ معاف ہو گئے، ... آمین کہنے پر
تمام گناہ معاف... "

لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو۔

### فرشتول عدموافقت كامفهوم:

اب موافقت کس چیز میں ہونی چاہے؟ ہمائی! موافقت ایک تو وقت میں ہوگتی ہے، یعنی ٹھیک اس وقت جس وقت فرشتوں نے آمین کہی ہو، اس وقت اس نے آمین کہی ہو، آگ چیچے نہیں۔ اور ایک موافقت ہو سکتی ہے حضور قلب میں، جس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور قلب کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اس طرح بندہ بھی کہے۔

### مس کا ایمان عجیب؟

آیک بار آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین سے فرمایا:

"أَى الْحَلْقِ أَعُجَبُ إِلَيْكُمُ إِيُمَانًا؟ قَالُوا:
الْمَلَاثِكَةُ قَالَ: وَمَا لَهُمُ لَا يُوْمِنُونَ وَهُمُ عِنْدَ رَبِهِمُ.
قَالُوا: فَالنَّبِيُونَ! قَالَ: وَمَا لَهُمُ لَا يُوْمِنُونَ وَالُوحُى يَنُولُ قَالُوا: فَالنَّبِوُنَ! قَالَ: وَمَا لَكُمْ لَا يُوْمِنُونَ وَالُوحُى يَنُولُ عَلَيْهِمُ. قَالُوا: فَنَحُنُ! قَالَ: وَمَا لَكُمْ لَا يُوْمِنُونَ وَالْوَحُى يَنُولُ عَلَيْهِمُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَعُجَبَ الْحَلْقِ إِلَى إِيْمَانًا لِقُومٍ يَكُونُونَ مِنُ بَعُدِى يَجِدُونَ مَنُ بَعُدِى يَجِدُونَ مَنُ بَعُدِى يَجِدُونَ مِنَ بَعُدِى يَجِدُونَ مَن بَعُدِى يَجِدُونَ مَن بَعُدِى يَجِدُونَ مِن بَعُدِى يَجِدُونَ مِن بَعُدِى يَجِدُونَ مَن بَعْدِى يَجِدُونَ مَن بَعُدِى يَجِدُونَ مَن بَعْدِى يَجِدُونَ مَن بَعُدِى يَجِدُونَ مَن بَعْدِى يَجِدُونَ مَن بَعُدِى يَجِدُونَ مَن بَعْدِى يَعْدِي مِن بَعْدِى يَعْمَ لِهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

نے ان کو پیدا ہی ایسا کیا، پھروہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر باش ہیں، ان کو جلال و جمال کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، وہ کیوں ایمان نہ لائیں؟...صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھر انبیائے كرام كا ايمان سب سے زيادہ عجيب ہے! فرمايا: وہ حضرات ایمان کیوں نہ لائیں ان برتو اللہ تعالیٰ می وحی نازل ہوتی ہے، ...وہ بھی ایمان نہیں لائیں کے تو کون ایمان لائے گا؟ یہ بھی سوال کا جواب نہ ہوا...صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھرسب سے زیادہ ہمارا ایمان عجیب ہے! فرمایا: میں تمہارے سامنے موجود ہوں، تم ایمان کیوں نہ لاؤگے؟ .. صحابہ نے عرض کیا: یا رسول الله! چفرآب بى ارشاد فرمائيس...آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے، جو میرے بعد ہوں گے، میرا نام سنیں گے اور صحیفے بڑھیں گے اور ان کو بڑھ بڑھ کر ایمان لائیں گے، ...نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ویکھا، نه فرشتوں کو دیکھا اور نه مجھے دیکھا، صرف میرا نام سا، نام س كرايمان لے آئے تھے، ان كا ايمان عجيب بيا...

## عجیب اور قوی کا فرق:

عجیب اور چیز ہے، توی اور چیز ہے، یہ بات سمجھ لوا بعد والوں کا ایمان عجیب ضرور ہے لیکن قوی ان حضرات کا ایمان ہے، یعنی انبیائے کرام علیہم السلام کا ایمان قوی ہے، کیونکہ وہ اربابِ مشاہدہ ہیں۔ ایمان قوی ہے، کیونکہ وہ اربابِ مشاہدہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہے کہ: جولوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لے آئے مجھے ان پر تعجب نہیں آتا، مجھے تعجب ان پر ایمان کے زمانے میں ایمان لے آئے مجھے ان پر تعجب نہیں آتا، مجھے تعجب ان پر

آتا ہے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے ، اس لئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ پوشیدہ نہیں تھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر پڑے اور ایمان ول میں نہ اُر ہے۔

تو خیر مجھے تو اس حدیث سے بیوض کرنا تھا کہ فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ: وہ ایمان کیوں نہ لائیں؟ وہ تو اپنے رَبّ کے پاس رہتے ہیں، حضرات ملائکہ کو، فرشتوں کوحق تعالی شانۂ کے جاہ وجلال کا مشاہدہ ہے، ان حضرات کا آمین کہنا یا دُعا کرنا کتنے اِخلاص کا ہوگا، قرآنِ کریم میں ہے:

"اَلَّذِيُنَ يَحْمِلُونَ الْعَرُشَ وَمَنُ حَوُلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسُتَغُفِرُونَ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا ...." بحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسُتَغُفِرُونَ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا ...." (المؤمن: ٤)

ترجمہ:...''جولوگ کہ اُٹھائے ہوئے ہیں عرشِ الہی کو اور اس کے اردگرد والے فرشتے وہ شیج کہتے ہیں اپنے رَبّ کی حمد کے ساتھ اور اِستغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لئے۔''

# فرشتے انسانوں کی خدمت پر مامور:

لیعنی اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو حاملینِ عرش ہیں، وہ تمہارے لئے اِستغفار کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے اِستغفار کرتے ہیں۔

ہمارے حضرت اقدس مولانا محد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف میں ایک قصیدہ ہے، اس میں ایک جگہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرکے کہتے ہیں کہ: آپ کی برکت سے اتنی تو رعایت ہوگئ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور فرشتے استغفار کرتے ہیں، گناہ ہم کریں اور ہمارے لئے استغفار فرشتے کریں، یہ آپ کی برکت سے ہوا۔

### فرشتوں جیسی ہمین کہو:

تو حصرات طائکہ یعنی اللہ تعالی کے فرشتوں کا آمین کہنا اور دُعا کرنا کتا اِخلاص پر بنی ہوگا؟ وہ خودمعصوم بیں لیکن گنابگاروں کے لئے بخشش کی دُعا کرتے بیں، اُمت محمد علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کے گنابگاروں کے لئے دُعا کیں کرتے بیں، اِستغفار کرتے بیں، بخشش ما تکتے بیں، تو جس طرح فرشتے آمین کہتے بیں تم بھی اس طرح آمین کہو، فرشتے بارگاہ اِلٰی میں حاضر بیں، تم بھی ہاتھ باندھ کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاو، فرشتے اللہ تعالی کے سامنے میں باندھ کو اُلے بیں، تم بھی اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ باندھ کو شرے بیں، تم بھی اللہ تعالی کے سامنے میں حاضر ہو جاور کے بیں، تم بھی اللہ تعالی کے سامنے میں حاضر ہو جاور کے بیں، تم بھی اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ باندھ کھڑے بیں، تم بھی اللہ تعالی کے سامنے میں حاضر ہو جاور کے بیں، تم بھی باندھ کو کھڑے ہیں، تم بھی باندھ کو کھڑے ہیں، تم بھی باندھ کو کھڑے ہیں، تم بھی باندھ کی کھڑے ہیں۔ تا ہو جاور کے سامنے ہاتھ باندھے صفیں باندھ کر کھڑے ہوجاؤ۔

## تبتم فرشتوں سے براھ گئے:

اس وقت تمہارا وجود، جبکہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جماعت کی نماز میں صف باند سے کھڑ ہے ہو، فرشتوں سے کم نہیں، تم فرشتوں سے بازی لے گئے ہو، وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں، تم کھانے پینے کے محتاج ہو، وہ دُنیا کے دھندے کے محتاج نہیں، تم اپنی دُنیا کے دھندے کے محتاج نہیں، تم اپنی دُنیا کے دھندوں کے محتاج ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تھم کی بجا آوری کے لئے کسی چیز کو چھوڑ کر نہیں آنا پڑتا، تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے ہو:

تر دامنی پہ اپنی اے زاہد نہ جائیو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں

بندہ جب تائب ہوکراللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوجاتا ہے تو فرشتے پیچے رہ جاتے ہیں، یہ آگے نکل جاتا ہے، فرشتے ان پر رشک کرتے ہیں، ملائکہ ان پر رشک کرتے ہیں، ملائکہ تو ان کی خدمت پر مامور ہیں، ان کا مقام بہت اُونچا ہے، لیکن افسوں ہے کہ انہوں نے اپنا مقام پہچانا نہیں، اپنے آپ کوگرا دیا ہے، ان کا مقام بہت اُونچا ہے، ان کا مقام بہت اُونچا ہے، آن کا حقام بہت اُونچا ہے، آسان کے فرشتے اللہ تعالی نے ان کی چاکری کے لئے مقرر کئے

ہوئے ہیں، ان کی غلامی کے لئے، ان کی خدمت کے لئے مقرر کئے ہوئے ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، تو یوں فرمایا کہ: جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگئ مقام بہت بلند ہے، تو یوں فرمایا کہ: جس کی آمین فرشتوں کی آمین ہمیں بھی نصیب اس کے لئے اس کے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ آمین کہا کرو، یہ حدیث شریف صحاحِ ستہ کی ہے، شجع بخاری شریف کی کتاب الدعوات میں روایت ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

"إِذَا أُمَّنَ الْقَادِيُ فَأَمِنُواً." (مَحَلُوة ص:٩٤، بحواله بخارى) ترجمه:... "جب قراء ت كرنے والا آمين كم تو تم بھى آمين كهو-"

## إمام اورمقتذيون كا وظيفه:

معلوم ہوا کہ قراءت إمام کرے، مقتد يوں كا وظيفه آمين كہنا ہے، حضرت موى عليه السلام وُعا كررہے تھے، قرآنِ كريم نے وہ وُعانقل كى ہے:

"رَبَّنَآ إِنَّکَ اتَیُتَ فِرُعَوُنَ وَمَلَاهُ زِیْنَةً وَالْهُ اللهُ وَیُنَةً وَالْهُ اللهُ فِی الْحَیاو قِ اللهُ نُیسَا رَبَّنَا لِیُسْطِلُوا عَنْ سَبِیُلِک، رَبَّنَا اللهُ مِنْ اللهُ لَيْ اللهُ اللهُ مُوالِهِمُ وَاللهُ وُ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُوا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

ترجمہ... "اے اللہ! آپ نے فرعون اور فرعون کے اللہ! آپ نے فرعون اور فرعون کے لئکر کو، فرعون کے لوگوں کو دُنیا کی زیب و زینت اور مال عطا فرمائے ہیں، یا اللہ! اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تیرے راستے ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ... بجائے اس کے کہ خود مانیں اُلٹا

دُوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں... یا اللہ! ان کے مالوں کو مثا ڈال، ان کے دِلوں پر گرہ لگادے، اب بیدایمان نہ لائیں جب تک بیدردناک عذاب کو دیکھے نہ لیں۔''

جلال آگیا حضرت موی علیہ السلام کو، جلالِ موسوی کی وُعا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اُٹھائے وُعا کر رہے تھے اور بڑے بھائی ہارون ان کے ساتھ آمین کہہ رہے تھے، مویٰ علیہ السلام نے وُعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"قَدُ أُجِيبَتُ دَّعُو تُكُمَا." (يونس: ۸۹) ترجمه:..." تم دونوس كى دُعا قبول موكَى.

ثمرات دُعا کے لئے پریثان ہونا:

یوں کہتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام کی اس دُعا اور فرعون کے غرق ہونے کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: موی ایم دونوں کی دُعا قبول ہوگئ۔ اور ہم آج دُعا کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تھیلی پر سرسوں اُگئی چاہئے، ابھی میں نے دُعا کی ہے اور ابھی یہ کام ہوجانا چاہئے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان ہے۔

میں بیعرض کر رہا تھا کہ دُعا تو موی علیہ السلام کر رہے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہدرہے تھے، اللہ تعالی فرمارہ ہیں قرآنِ کریم کے الفاظ ہیں فرمایا: "قَدْ أُجِیْبَتُ دَّعُوتُکُمَا" تحقیق قبول ہوگئ تم دونوں کی دُعا۔ دُعا تو حضرت موی علیہ السلام نے کی تھی حضرت ہارون علیہ السلام نے تو صرف آمین کہی، دُعا دونوں کی بن گئی۔

إمام کے پیچھے قراء ت نہیں ہے:

ہمارے إمام ابوصنيف رحمه الله فرماتے ہيں كه إمام فاتحه بردھے، مقتذين آمين

کہیں، بیسب کی دُعا ہوگئی،سب کی طرف سے ہوگئی۔

حافظ ابنِ کثیرٌ دشقی شافعی المسلک ہیں، باوجود شافعی المذہب ہونے کے ... اِمام شافعی قائل ہیں اِمام کے پیچھے مقتدی کے فاتحہ پڑھنے کے اور ہمارے اِمام قائل نہیں ... اس آیت کی تفییر کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ:

"وقد يحتج بهذه الأية من يقول ان تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها لأن موسلى دَعا وهارون أمّن وقال: قَدُ أُجِيبَتُ دَّعُوتُكُمَا فَاسْتَقِيمًا."

(تفيرابن كثر ج:٢ ص:٣٣٩)

لینی اس آیت میں دلیل ہے امام ابوضیفہ کے مذہب کی کہ امام قراء ت کرے، فاتحہ پڑھے اور مقتدی اس پر آمین کہیں تو بیسب کی فاتحہ شار ہوگی، جیسا کہ حضرت موی علیہ السلام نے دُعا کی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم دونوں کی دُعا قبول ہوگئی۔

معلوم ہوا کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دُعانہیں تھی بلکہ دونوں کی دُعا تھی ، اس طرح اِمام فاتحہ پڑھے اور مقتدی آمین کہیں تو یہ سب کی تفاتحہ ہے، اس لئے میں سنے دکر کیا تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا:

"وَإِذَا قَـراً فَـانَـصِتُوا.... وفى رواية عن أبى هريرة وقتادة: وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الطَّآلِيْنَ، فَقُولُوا: امِيْنَ." (مَثَلَاة ص: ٩٥)

ترجمہ:... "جب إمام قراءة كرے تو تم خاموش رہو، اور حضرت ابو ہرية اور حضرت قادة كى روايت ميں ہے: اور جب إمام "غَيُر الْمَ عُصُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الطَّالِيْنَ" كَمِمَ مَن "كَبِرَان مُن "كَبِرَان فَرمانى۔"
"" آمين" كهو، اور آگے وہ فضيلت بيان فرمائى۔"

### نماز کے علاوہ فاتحہ پر آمین:

ابھی دو تین دن پہلے میرے پاس سوال آیا کہ نماز کے اندر تو إمام بھی آمین کہے گا مقتدی بھی کہیں گے، کوئی اکیلا نماز پڑھنے والا ہوگا وہ بھی کہے گا، لیکن اگر کوئی قرآنِ کریم کی تلاوت باہر اکیلا کر رہا ہوتو کیا سور ہ فاتحہ پڑھنے پراس کو بھی آمین کہنی چاہئے؟ اور کیا اس کے سننے والوں کو بھی آمین کہنی چاہئے؟ تو میں نے جواب میں لکھا کہ قرآنِ کریم کی تلاوت کر رہا ہو یا نماز کے لئے تو آمین کہنے کا تھم ہے، اور خواہ نماز کے اندر تلاوت کر رہا ہو یا نماز کے باہر تلاوت کر رہا ہو، جب بھی سور ہ فاتحہ پڑھے اس کے بعد آمین کہے، اور جہاں تک نماز سے باہر سننے والوں کا تعلق ہے تو بید سکلہ کہیں میں نے پڑھا نہیں، کی کتاب میں مجھے ملانہیں، لیکن قیاس کہتا ہے کہ ان کو بھی آمین کہنی چاہئے، جیسا کہ تلاوت کرنے والے کی تلاوت کو جولوگ نیں اور آمیت بحدہ شیں تو ان پر تو بحد ہ تلاوت واجب ہوجا تا ہے، اس طرح سور ہ فاتحہ کی تلاوت تو وہ کررہا ہے اور تم نے سور ہ فاتحہ تی تو تمہارے لئے بھی آمین کہنا مشخب ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔

تو خیر! یہاں مضمون بیچل رہا تھا کہ بھائی نماز کے اندر جو کچھ پڑھوتوجہ کے ساتھ پڑھواتی توجہ تو ہو اس کے ساتھ پڑھواتی توجہ تو ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بیہ بات عرض کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میدان بڑا وسیع ہے، بڑا ہی وسیع میدان ہے۔

# سيرالى الله اورسير في الله:

صوفیاء کہتے ہیں کہ ایک ہے سیر الی اللہ اور ایک ہے سیر فی اللہ، یعنی ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ جائیں اور ایک ہے کہ پہنچنے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلنا، سیر الی اللہ، اللہ تعالیٰ تک چلنا بہتو ختم ہوجاتا ہے،

اس کی تو آخری منزل آسکتی ہے لیکن سیر فی اللہ کی بھی منزل نہیں ہوتی، جہاں چلتے جاؤ، اس کے اُوپر مقام ہے، اور یہاں بھائی جب تنا آگے چلو گے اس سے اُوپر مقام ہے، اور یہاں بھائی جب تم نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے گئے تو سیر الی اللہ تو تمہاری پوری ہوگئ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم پہنچ گئے۔

# سير في الله كي كوئي حدثهين:

اب "ألْحَهُ مُدُيلةً رَبِّ الْعَلَمِينَ" ثم نے شروع کی، ہم جیسے لوگ تو صرف ترجے کا دھیان کرتے ہیں کہ" تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جورت ہے سارے جہانوں کا'' کیکن عارفین اپنی اپنی معرفت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رُبوہیت میں سیر كرنے لگتے ہيں، اللہ تعالیٰ كی رُبوہيت كہاں كہاں تك پہنچتی ہے۔ "اَلسرَّ خسمُسن السرَّحِيْم" كما توجم نے تو صرف لفظ يرت لئے يا زيادہ سے زيادہ اس كے معنى كويرت لیا، "بڑا رحم کرنے والا، بے حدرحم کرنے والا، نہایت مہربان "کیکن الله تعالیٰ کے مقبول بندے اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت میں سیر کرنے لگتے ہیں کہ اس طرح تحكم نامے صاور كئے جاتے ہيں، اس طرح نامہ اعمال باتھوں ميں ديئے جارہے ہيں، ان کے سامنے وہ بورا نقشہ کھنچ جاتا ہے، اب میہ بچاس سال کا، ایک ہزار سال کا دن ہے، تو اس کی سیر کرنے کے لئے کتنے ہزار سال جائیں۔ تو شخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نماز جتنی کامل ہوتی جاتی ہے، اتنے ہی اس کے اسرار ان پر کھنتے جاتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے جو واردات ان کے قلب برآتے ہیں، ان کی لذت اور فرحت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ کہاں کے وسوسے؟ کہاں کے خیالات؟ کہاں کے بازار؟ ان کے قلب پر اللہ تعالی کے اسرار وعنوم محیط ہوجاتے ہیں، اللہ تعالی کی کیفیات، الله تعالى كا جاه وجلال، جلال و جمال ان يرمستولى اور غالب موجاتے بين، اور وه الله تعالیٰ کے ملکوت و جبروت کے اثرات میں کھوجاتے ہیں، وہ یہاں نہیں رہتے، پھر وہ دُوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے معیار ہیں اور یہ مقام میں جتنا اُونچا ہوگا، اتنی اس کی نماز بھی اُونچی ہوگی، اتنی ہی مناجات میں اس کولذت بھی آئے گی، گویا نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کررہا ہے، کیا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کواپنے مالک کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوجائے، آمین! سنت کے مطابق نماز برط صنے کا طریقنہ

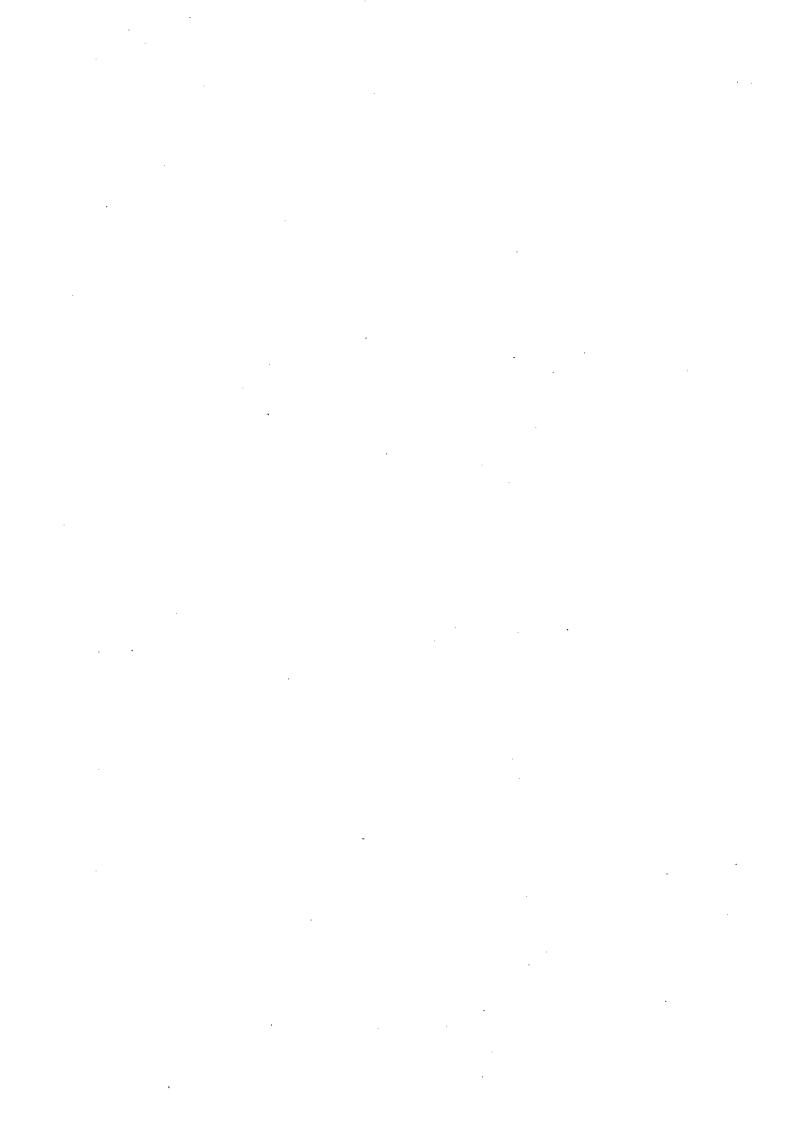

### يم (الله الرحس الرحيع (لعسراله ومرلا) على حباء النزق الصطغي!

## مردول كا رُكوع:

فرماتے ہیں گہ آدمی جب رکوع میں جائے تو اس کا آدھا دھڑ جو نیچے ہے وہ بدستور قیام کی حالت میں رہنا چاہئے، یعنی آدھے وجود کے جھکنے کا نام رُکوع ہے، آدمی کے اُدی کا دھہ جھک جائے اور نیچے کا حصہ کھڑا رہے، رُکوع کی حالت میں آدمی کی ٹانگوں میں خم نہ ہو یعنی جھکاؤ نہ ہو، وہ بالکل سیدھی رہیں اور سرین، کمر اور سریہ تینوں ایک سطح پر رہیں، سرنہ نیچے کو جھکا ہوا ہو اور نہ اُدیر کو اُٹھا ہوا ہو۔ اس طرح کمر بھی نہ اور پر کو اُٹھی ہوئی ہوئی ہو بلکہ آدمی کی سرین، کمر اور سرایک سطح پر رہیں۔ یہ دونوں بازو آدمی کے دونوں پہلوؤں سے الگ رہیں اور اپنے ہاتھوں سطح پر رہیں۔ یہ دونوں بازو آدمی کے دونوں پہلوؤں سے الگ رہیں اور اپنے ہاتھوں سے گھنوں کو پکڑ ہے، انگیوں کو کھلا رکھے، یہ تھم ہے مردوں کا۔

### عورتوں كا رُكوع:

عورتوں کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ پوری نہ جھکیں، بلکہ اتن جھکیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنے کے اُوپر ہاتھ گھٹنے کے اُوپر ہاتھ گھٹنے کے اُوپر ہاتھ کھیں اور وہ گھٹنوں کو ہاتھوں سے نہ پکڑیں بلکہ گھٹنے کے اُوپر ہاتھ رکھیں اور اپنی ٹانگوں کو تھوڑا ساخم رکھیں، اپنے بازوؤں کو ملاکر رکھیں، الگ الگ نہ رکھیں۔

### به طریقه منسوخ هوگیا:

ایک دفعہ حفزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ نماز بڑھی اور نماز سے پہلے فرمایا: میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کر دِکھاؤں، جب رُکوع میں گئے تو اس طرح اُنگلیوں میں اُنگلیاں ڈال لیں اور دونوں اُنگلیوں کی مٹی بنالی اور پھر ان دونوں کو گھٹنوں کے درمیان کرلیا، گھٹنوں پرنہیں رکھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع پنجی تو فرمایا: میرے بھائی ابن مسعود سے بین

"كُنّا نَفُعَلُ ذَلِكَ فَنُهِيْنَا عَنُهُ وَأُمِرُنَا أَنُ نَّصَعَ الْآكُفَّ عَلَى الرُّكَ بِهِ الْكَاعَنَهُ وَأَمِرُنَا أَنُ نَّصَعَ الْآكُفَّ عَلَى الرُّكِبِ " (ترزی ج: اص: ۵۹) ترجمہ:... "پہلے ہم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن پھر اس سے منع کردیا گیا تھا اور اس کے بجائے گھنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہوا۔ "

یے کام ذرامشکل ہے، اس لئے کہ اس میں ہاتھوں کا گھٹنوں کے اُوپر سہارا نہیں ہوتا، جس طرح ہم رُکوع کرتے ہیں، یعنی ہاتھ گھٹنوں پررکھ کررُکوع کرتے ہیں، اس میں ہاتھوں کو گھٹنوں کے اُوپر سہارا رہتا ہے، اور آ دمی جتنا چاہے لمبا رُکوع کرسکتا ہے، یعنی اگر دونوں ہاتھوں کو جمع کرکے گھٹنوں کے درمیان دے دیا جائے تو اس سے سہارا نہیں ہوتا اور آ دمی لمبا رُکوع نہیں کرسکتا، تو پہلے رُکوع کرنے کا ایسا تھم ہوگا، لیکن بعد میں تھم فرمادیا گیا کہ گھٹنوں کے اُوپر ہاتھ رکھو، یہ رُکوع کرنے کی ترکیب ہے۔

# رُکوع کی شبیج: •

اس کے بعدرُ کوع کے اندر شہیج پڑھے: ''سُبُحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ'' بیرتین مرتبہ، پڑھنا ادنی درجہ ہے، اس سے زیادہ جتنا جاہے پڑھے، پانچ مرتبہ، سات مرتبہ، نو مرتبہ، گیارہ مرتبہ کین جماعت کی فرض نماز میں اس سے زیادہ نہ پڑھے، تا کہ مقتدیوں پر بار نہ ہو، لمبی بنہ ہو، اپنی تنہا نماز میں خصوصاً رات کی نماز میں جتنا جا ہے رُکوع لمبا کرے، جب تک چاہے پڑھتارہے۔

### رُكوع ميں نگاہ كہاں ہو؟

زُکوع کی حالت میں اس کی نظر اس کے قدموں پر ہونی جاہئے، سجدے کی جگہ پرنہیں ہونی جاہئے، سجدے کی جگہ پرنظر رکھنا صرف قیام کی حالت میں ہوتی ہے، زُکوع کی حالت میں نہیں۔

# رُكوع كى دُوسرى دُعا ئىي:

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے زکوع کی تنبیجات کے بعد یہ دُعا پڑھنا بھی ثابت ہے:

"اَللَّهُمَّ لَکَ رَکَعْتُ وَلَکَ خَشَعْتُ وَبِکَ اللَّهُمَّ لَکَ رَکَعْتُ وَلَکَ خَشَعْتُ وَبِکَ المَنْتُ وَلَکَ أَسُلَمْتُ." (مثلوة ص: 22 بحواله صحح مسلم) ترجمہ:..."اے اللہ! میں نے آپ کے لئے دُکوع کیا، میں آپ پر ایمان لایا، اور میں نے اپنا میں آپ پر ایمان لایا، اور میں نے اپنا میں آپ کچھآپ کے سپردکردیا۔"

لیعنی میرے کان، میری آئیس، میری ہڈیاں، میرا گودا اور میرے پٹھے غرض کہ میرا گوشت بوست، میرا بورا وجود آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے، جھکنے کا معنی ظاہر ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں میر ہاسنے جھک گیا، یا یہ کہ ہم کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، پھر جھکنے کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک اس کی باطنی اور معنوی کھنے والے نہیں ہیں، چھر جھکنے کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک اس کی باطنی اور معنوی کیفیت ہے، تو رُکوع کے معنی جھکنے کے ہیں، جب اس نے ظاہری شکل جھکنے کی بنالی، اس کا فرض تو ادا ہوگیا، اب اس کے اندر جتنا خشوع پایا جائے گا، حق تعالی شانہ کی

بارگاہ میں جتنا جھکنے کامضمون اس کے دِل میں پایا جائے گا، اتنا ہی اس کا رُکوع کامیاب ہوگا، اب بیررکوع مکمل کرلیا۔

### رُكُوع سے أُنھنے كے بعد:

اب رُوع سے سراُ تھائے اور "سَمِعَ الله ُلِمَنُ حَمِدَهُ" کے ۔اگر اِمام ہے یا منفرد یعنی اپنی الگ نماز پڑھنے والا۔ اکیلی نماز پڑھنے والا تو "سَمِعَ الله ُلِمَنُ حَمِدَهُ، رَبِّنَا لَکَ الْحَمُدُ" وونوں کے اور اگر مقتدی ہے تو صرف "رَبَّنَا لَکَ الْحَمُدُ" کے ۔ سُرَبَعَ الله ُلِمَنُ حَمِدَهُ" کے معنی ہیں: س لی ہے اللہ نے اس شخص کی بات "سَمِعَ الله ُلِمَنُ حَمِدَهُ" کے معنی ہیں: س لی ہے اللہ نے اس شخص کی بات جس نے اللہ تعالی کی تعریف کی مطلب یہ ہے کہ جب رُکوع میں جھک کرتم اللہ تعالی جس نے اللہ تعالی کی تعریف کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے تمہاری بات: "سُبُحَانَ دَبِّی الْعَظِیمِ" ... پاک ہے میرا رَبّ بڑی عظمت والا ، میں اپنے عظمت والے رَبّ کی پاک بیان کرتا ہوں ...

زُوع ہے سر آشات ہوئے "سمع الله ُلِمَنُ حَمِدَهُ" کے بعد کے "اَللّٰهُمَّ دَبَنَا لَکَ الْحَمُدُ" اس کے جارصینے ہیں، یعنی جارطرح کے لفظ ہیں:

ا ... رَبُّنا لك الْحَمْدُ،

٢: ... اللَّهُمَ ربّنا لك الْحَمُدُ،

٣ ... رَبَّنا ولك الْحَمْدُ،

 میں کہا جائے اور "رَبَّنَا" کے بعد "وَلَکَ الْحَمْدُ" کہا جائے۔

"اللّهُمَّ رَبَّنَا وَلَکَ الْحَمْدُ" کِمعنی یہ بیں کہ: اے اللہ! اے ہمارے رَبِ! آپ ہی کے لئے حمر ہے، حمر کہی جاتی ہے رُکوع میں ہم آپ کے لئے تبیع کہدرہ تھے، آپ کے لئے حمر ہے، حمر کہی جاتی ہے کسی اِنعام کے ملنے پر، کی نعمت کے ملنے پر، گویا رُکوع کی حالت میں اس کو کوئی اِنعام طلا تھا، گویا اس کا پیشکر ادا کر رہا ہے، عام طور پر فرض نماز وں میں تو یہی کہا جاتا ہے "اللّهُمَّ رَبَّنَا لَکَ الْحَمُدُ"لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقلی نماز میں خصوصاً تبجد کی نماز میں اس کے بعد بھی الفاظ منقول ہیں:

ا :... "اَلسَلْهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ مِلْا السَّمُواتِ
 وَالْأَرُضِ وَمِلًا مَا بَيْنَهُمَا وَمِلًا مَا شِئْتَ مِنْ شَىءٍ بَعُد. "

(ترندی ج:۱ ص:۱۲)

ترجمہ:..'اے اللہ! آپ کے لئے جمہ ہے اتی حمہ بس سے آسان مجر جائیں، اتی حمہ جس سے زمین مجر جائے، اتی حمہ جس سے آسان و زمین کے درمیان کا خلا مجر جائے، اور اتی حمہ کران کے علاوہ جو جو چیز آپ کے علم میں ہے سب مجر جائے۔'' کہ ان کے علاوہ جو جو چیز آپ کے علم میں ہے سب مجر جائے۔'' لئے بُدُ وَ کُلُنَا لَکَ عَبُدُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَیْتَ وَ لَا الْعَبُدُ وَ کُلُنَا لَکَ عَبُدُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَیْتَ وَ لَا الْعَبُدُ وَ کُلُنَا لَکَ عَبُدُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَیْتَ وَ لَا الْعَبُدُ وَ کُلُنَا لَکَ عَبُدُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَیْتَ وَ لَا الْعَبُدُ وَ کُلُنَا لَکَ عَبُدُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَیْتَ وَ لَا الْعَبُدُ مِنْکَ الْجَدُ.''

(مشكوة ص: ٨٢، بحواله مسلم)

ترجمہ .... "اے اللہ! تو تعریف کا اور بزرگی کا اہل ہے، اور سب سے زیادہ مستحق ہے ان تعریفات کا جو بندے کریں، اور ہم سب کے سب آپ کے بندے ہیں، اے اللہ!

آپ جو چیز عطا فرمائیں آپ کوکوئی روکنے والانہیں، اور جس چیز کو روک دیں اس کوکوئی دینے والانہیں، آپ پاک ہیں آپ کے مقابلے میں کسی کی مال داری کام نہیں آئے گی۔'

ان دُعادُن کا پڑھنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر یہ دُعا سُمیں یاد ہوں تو بہت ہی انچھی بات ہے، ورنہ فرماتے ہیں کہ نفلی نماز میں ''اَلہ لُھُہ مَّ الْکَ الْمَحَمُدُ" ہی کہتا رہے، جتنا دیر چاہے کہتا رہے، قومہ میں کھڑا ہوکر جتنی دیر تک چاہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہتا رہے، اور جب خوب جی بھر جائے تو اب اللہ اکبر کہہ کرسجدے میں جائے، جیبا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سجدہ جو ہے یہ نماز کی جان ہے، سجدے میں جائے۔

#### سجدے کا طریقہ:

سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے زمین پر گھٹنے رکھے، پھراپنے ہاتھ رکھے، اس کے بعد اپنی ناک رکھے، پھر پپیثانی رکھے اور جب سجدے سے اُٹھنا ہوتو تر تیب اس کی اُلٹ رکھے، یعنی پہلے پپیثانی کو اُٹھائے، ماتھے کو اُٹھائے، پھر ناک کو اُٹھائے، پھر ہاتھوں کو اُٹھائے، پھر گھٹنوں کو اُٹھائے۔

مرد کے لئے تھم یہ ہے کہ تجد ہے کی حالت میں دونوں پاؤں کو کھڑار کھے اور پاؤں کی اُنگیاں قبلے کی طرف متوجہ رہیں، را نیں پنڈلیوں سے الگ رکھ، پیٹ رانوں سے الگ رہے، بازو بہلوؤں سے الگ رکھے مداور عین دونوں ہاتھوں کے درمیان تجدہ کرے، جس طرح نیت باندھتے وقت یہ تھم ہے کہ انگو تھے کانوں کی لو تک لئیس اسی طرح تجد ہے میں بھی یہ انگو تھے کانوں کی لو کی سیدھ میں، اور اور کی اُنگیاں کانوں کی لو کے برابر ہوں اور ہاتھ کے ینچ کا حصہ کندھوں کے برابر ہوں اور ہاتھ کے ینچ کا حصہ کندھوں کے برابر ہو۔

#### عورتون كاسجده:

عورتوں کے لئے تھم یہ ہے کہ جب وہ سجدے میں جائیں تو بیٹے جائیں،
اپنی سرین پر بیٹے جائیں اور پاؤل دائیں طرف نکال دیں اور پھر بالکل سمٹ کر زمین
سے چٹ کر سجدہ کریں، ان کا پورا وجود آپس میں چمٹا ہوا اور ملا ہوا ہو، یعنی زمین کے
ساتھ مل جائے، یہ عورتوں کے لئے تھم ہے، مردوں کا کھڑ اسجدہ ہوتا ہے، مگر عورتوں
کے لئے یہ تھم نہیں ہے۔

مردانی اُنگلیاں سجدے کی حالت میں ملاکر رکھیں، جب سجدے میں پہنچ گئے تو اَب تین بار "سُنِحَانَ رَبِّیَ الْاُعُلٰی" کہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: ''پاک ہے میرا رَبِّ، جوسب سے عالی شان ہے'۔

### سجدے کا مقام:

آدمی جب سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، چنانچہ آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ:

"أَقُوبُ مَا يَكُونُ الْعَبُدُ مِنُ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكُثِرُوا الدُّعَاءَ." (مسلم ج: اص: ١٩١)

ترجمہ:...''انسان کو اپنے رَبّ کا قرب سب سے زیادہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں ہو۔''

اس سے زیادہ انسان کو اللہ کا قرب نہیں ہوتا ،ممکن ہی نہیں، لیعن سجدے کی حالت میں جتنا آدمی کو اللہ تعالی کا قرب ہوتا ہے اتناکسی حالت میں نہیں ہوتا۔

## سجدے کی دُعا تیں:

اس لئے سجدے کے دوران وُعا میں خوب کوشش کرو، سجدے کے اندر وُعا کرنے میں خوب کوشش کرو، اس لئے ''سجان رہی الاعلی'' تین مرتبہ، یانچ مرتبہ،

سات مرتبہ، نو مرتبہ یا گیارہ مرتبہ جتنا بار جاہے بیکلمہ پڑھے اور پھر جو دُعا کیں کرنا جاہے کرسکتا ہے۔

لیکن شرط میہ ہے کہ دُ عاعر بی زبان میں کرے، اپنی زبان میں نہ کرے۔ دُ وسری شرط میہ ہے کہ دُ عائیں ایس کرے کہ جو قرآنِ کریم اور حدیث شریف کے الفاظ کے مشابہ ہوں، کوئی اوٹ پٹا نگ دُعا نہ کرے۔

تیسری شرط میہ ہے کہ الیمی وُ عا کمیں نہ کرے جومخلوق سے ما تگی جاسکتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے وہ چیز نہ مائے جومخلوق سے ما تگی جاسکتی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: ایک رات میں نے ٹول کر دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پرنہیں تھے، میں پریشان ہوگئ، گھر میں چراغ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اندھیرا ہوتا تھا، تو میں ڈھونڈتے ڈھانڈتے اندھیرے میں ادھراُدھر ہاتھ ماررہی تھی کہ میرے ہاتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو گئے، آپ سجدے کی حالت میں تھے، پاؤں آپ کے سجدے کی حالت میں کھڑے تھے، اور آپ سجدے کی حالت میں کھڑے تھے، اور آپ سجدے میں بید وعا فرمارہے تھے:

"اَللَّهُمَّ اِنِّى أَعُودُ بِسِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُودُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ." (مَثَافِة ص:٨٣، بحالتُ مِمَالًا مَا ص:٨٣، بحالتُ مِمَالًا

ترجمہ:... 'یا اللہ! میں پناہ لیتا ہوں آپ کی رضامندی کی آپ کی ناراضی ہے، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی معافی کی آپ کی مزاسے، لینی آپ کی سزاسے نیچنے کے لئے آپ کی معافی کی پناہ لیتا ہوں آپ کی آپ ہے۔'' معافی کی پناہ لیتا ہوں، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کی آپ ہے۔''

امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب "جواہر القرآن" میں لکھتے ہیں کہ: اس وُعا میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی فرمائی افعال سے صفات کی طرف، اور صفات ے استدلال کی طرف، یا اللہ میں بناہ لیتا ہوں آپ کی رضامندی کی آپ کی ناراضی سے، اور میں بناہ لیتا ہوں آپ کی سزا سے بیخ کے لئے، اور میں بناہ لیتا ہوں آپ کی آپ کے لئے۔ پناہ لیتا ہوں آپ کی آپ سے بیخ کے لئے۔

آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مال بچے کو مارتی ہے اور بچہ مال سے لپٹ رہا ہوتا ہے، وہ مارتی ہے اور بے لپٹنا ہے، اس لئے کہ اس کو معلوم ہے کہ مال کی مار سے بچنے کا طریقہ بھی مال کی گود ہے، اتنی بات کو بچہ بھتا ہے، تو حق تعالی شانہ سے اس کے قہر اور اس کے جلال سے بیخے کے لئے اللہ تعالی کی پناہ لین، دراصل اللہ تعالی کے جمال کی بناہ لین، دراصل اللہ تعالی کے جمال کی بناہ لین ہو اللہ! میں آپ کی تعریف شارنہیں کرسکتا، اور آپ ایسے ہی ہیں جسیا کہ آپ نے اپنی تعریف خود فرمائی۔

تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علاق کر رہی تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور بیہ وُعا فرما رہے تھے، حدیث کے ممل الفاظ بیہ ہیں:

"عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: فَقَدُتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً مِنَ الْفِرَاشِ وَسُلَّمَ لَيُلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسُّسُهُ فَوَقَعَتُ يَدَى عَلَى بَطُنِ قَدَمَيْهِ وَهُو فِى فَالْتَمَسُّسُهُ فَوَقَعَتُ يَدَى عَلَى بَطُنِ قَدَمَيْهِ وَهُو فِى اللهُ مَسْجِدِ وَهُ مَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُو يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّى أَعُودُ فِى اللهَ مَسْجِدِ وَهُ مَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُو يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّى أَعُودُ فِى اللهَ مَسْجِدِ وَهُ مَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُو يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّى أَعُودُ فِي اللهَ مَسْجِدِ وَهُ مَا مَنْصُوبَانِ وَهُو يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّى أَعُودُ فِي اللهُ عَلَيْكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ بِرِضَاكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَاللهُ عَلَيْكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَاللهُ عَلَيْكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَالْمَعَ مِنْ عُقُوبَتِكَ مَنْ عَلَيْكَ مَنْ عَلَيْكَ مَنْ عَلَيْكَ مَنْ عَلَيْكَ مَنْ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ مَنْ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ مَن عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ مَن اللهُ عَلَيْكَ مَن اللهُ عَلَيْكَ مَن اللهُ عَلَيْكَ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ مَنْ مَن مَن مَن مَن مَن مَن اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكَ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَا عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عُولُولُو اللهُ عَلَيْكُ مُن اللهُ عَلَيْكُ مُن اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُولُو اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُولُو اللهُ عَلَيْكُولُو اللهُ عَلَيْكُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُولُو اللهُ عَلَيْكُولُو اللهُ عَلَيْكُولُو اللهُ عَلَيْكُ مُنْ اللهُ عَل

میں نے کہا ہم کس چکر میں ہیں اور آپ کس عالم کو پہنچے ہوئے ہیں، ہم کس خیال میں اور آپ کس عالم کو پہنچے ہوئے ہیں، ہم کس خیال میں ہیں۔ اس طرح آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے یہ دُعا بھی منقول ہے:

"اَللَّهُمَّ لَکَ سَجَدْتُ وَبِکَ امَنُتُ وَلَکَ اَلَّهُمَّ لَکَ سَجَدْتُ وَبِکَ امْنُتُ وَلَکَ اَسُمُعَهُ اَسُمُعَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمُعَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمُعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِیُنَ."

(مقلوۃ ص: 22، بوالہ ضح مسلم)

ترجمہ:... "اب اللہ! میں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا
اور میں آپ کی ذات پر ایمان لایا اور میں آپ کے سامنے جھک
گیا اور میں نے آپ کے سامنے اپنا سب کھ سپر دکر دیا ... جب
پاؤں میں پڑگئے تو پیچے کیا رہ گیا کسی کے پاؤں میں پڑگئے تو
پھر پیچے کیا رہ گیا... اور پھر سجدہ کیا ہے میرے چہرے نے اس
ذات کو جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور اس
کی آنکھیں بنا کیں، کان بنائے، پس کیا ہی بابرکت ذات ہے،

یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری وُعائیں حدیث شریف میں منقول ہیں،
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں وُعائیں کرتے ہے۔ نمازی جو وُعائیں چاہے
سجدے میں کرسکتا ہے، خواہ قرآنِ کریم کی ہول یا حدیث شریف کی ہوں، لیکن فرض
نماز میں نہ کرے، کیونکہ فرض نماز لمبی ہوجائے گی، نفلی نماز میں کرے، خاص طور پر تہجد
کی نماز میں بید وُعائیں کرے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر وُعائیں تہجد کی
نماز میں منقول ہیں۔

جوسب کچھ پیدا کرنے والا ہے۔''

اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ عالی میں سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب ہے، اس لئے بندے کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قرب سجدے میں حاصل ہوتا ہے۔ سجدے کی جیار کیفیات:

تجدے میں چار چیزیں ہونی چاہئیں، یعنی چار کیفیتیں آدمی برطاری ہونی چاہئیں:

پہلی کیفیت حیا کی ہے، آدمی جب شرمندہ ہوتا ہے تو اس کا سر جھک جاتا ہے، شرمندگی کے مارے سر جھکادیتا ہے، اُوپر نہیں دیکھا تو اُب جھکنے کی اس کے علاوہ تو کوئی صورت ہی نہیں رہی جب اس نے اپناوجود ہی زمین پر گرادیا۔

یشخ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں پر حیا کی ایسی کیفیت عالب ہوجاتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ زمین کیفٹ جائے تو میں سات زمینوں کے نیچے چلا جاؤں، شرمندگی کے مارے زمین میں حجیب جاؤں، تو سجدے میں ایک تو حیا کی کیفیت ہونی چاہئے۔

وُوسری اس کے ساتھ اُنس کی کیفیت ہونی چاہئے، لینی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالیٰ سے اُنس ہونا چاہئے، لینی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی سے اُنس ہونا چاہئے، گویا وہ زبانِ حال سے یہ کہدرہا ہے کہ:

مالی سے اُنس ہونا چاہئے، گویا وہ زبانِ حال سے یہ کہدرہا ہے کہ:

مالی جائے دَم تیرے قدموں کے پنچ

ہیں دِل کی حسرت، یہی آرزو ہے!

یوں نصور کرے کہ گویا آسانوں کے اُوپر پہنچ گیا، عرشِ معلیٰ سے اُوپر چلا گیا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے پاؤں بکڑے ہوئے اس کے پاؤں پرسجدہ کر رہا ہوں، حق تعالیٰ شانۂ سے محبت اور اُنس کی کیفیت پیدا ہوجائے۔

تیسری کیفیت میرک الله تعالیٰ کی برائی، اس کے قلب اور اس کے دِل پر محیط موجائے۔

چوتے یہ کہ اللہ کے مقابے میں عبدیت اور نیاز مندی کی کیفیت ہو، لینی یہ کہ اللہ تعالی ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور اس کے مقابے میں میرا وجود حرف غلط ہے، میری ہر چیز ناپاک ہے، گندی ہے، پیٹ کے اندر گندگی ہے، میرے میرے دگ و ریشے میں گندگی ہے، اوپر چیزا ہے، اندر گندگی ہے، میرے اخلاق گندے ہیں، میرے افکار گندے ہیں، میرے اخلاق گندے ہیں، میرے افکار گندے ہیں، میرے خیالات گندے ہیں، میرک چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گندگی ہی گندگی

ہے، لیکن مالک کی کیسی کرم نوازی ہے کہ سراپا نجاست کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمادی، جو ذات سب سے زیادہ پاک ہے، اس نے اپنی بارگاہ علی اس قطرہ ناپاک کوجس کی ابتدا گندی، جس کی انتہا گندی، جو گندگیوں کا مجموعہ ہے، اس نے اپنی بارگاہ میں سر رکھنے کی توفیق عطا فرمادی، یہ دسجان' کامضمون ہے۔

#### سجدے میں استحضار کا آخری درجہ:

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدۂ فرماتے تھے کہ: بھائی! اور نہیں، زیادہ نہیں تو نماز کے آخری سجدے میں کم از کم اِستحضار کرلیا کرو کہ میں اللہ تعالیٰ

کے سامنے پڑا ہوا ہوں، ایک کمنے کے لئے بھی اِستحضار ہوگیا تو سمجھو کہ بیڑا پار ہے،

الل سے خشیت پیدا ہوگ، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگ، اُنسِ اِلٰہی پیدا ہوگا، اپنے

گناہوں سے شرم آئے گی اور خود اپنے وجود سے بھی شرم آئے گی، کبر وغیرہ جتنے

امراض ہیں سب نکل جا کیں گے، یہ اکر وغیرہ جتنی ہے، سب نکل جائے گی۔

سجدہ اور تکبر:

ہارے حضرت فرماتے تھے کہ آرام باغ کی مسجد میں ایک آ دمی کو دیکھا کہ وہ نماز کے وقت دُعا ما نگ رہا تھا، ایس اچھی دُعا ما نگ رہا تھا، مجھے ایبا لگا گویا فرشتہ آسان سے آگیا ہے، وہ دُعا مانگ رہا تھا، اتنے میں ایک بوڑھا شخص ضعیف العمر اُٹھا، ... شاید بے حارے کی نظر کم ہوگی ... اور وہ گزرتے ہوئے اس نو جوان سے ذرا سا مکرا كيا، تو وه ايني دُعا جهور كركمني لكا: "اندها موكيا هے؟ كيا نظر نہيں آتا، آئكھيں جھوٹ گئی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے۔'' حضرت فرماتے تھے کہ جب میں نے اس کی پیہ بات سی تو میں کانپ گیا، میں نے سوچا کہ بیتو اس کے اندر شیطان آگیا، میں توسمجھا تھا کہ بی فرشتہ ہے، اس کے اندر تو شیطان ہے۔ ارے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے بیسب بچھ بھی کرتے ہو، پھر دِل میں کبربھی رہ جاتا ہے؟ پھراپنے دِل میں کبربھی رہ جاتا ہے؟ کہ مخلوقِ خداتمہارے سامنے پھر ذلیل ہے، کیا یہ سجدہ ہے؟ پھر "سُبُحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" كيول كہتے ہو؟ جھوٹ كيول بولتے ہو؟ خدا كے سامنے سجدے میں یر کر کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ نہیں بھائی! سجدے میں جب ہم کہیں "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" تو جارا عجز كامضمون جارے دِل ميں بيدا ہو، جاري عاجزي كا مضمون ہمارے دِل میں پیدا ہو، ہماری ہے کسی کامضمون ہمارے دِل میں پیدا ہو، اور ہم واقعتا سے مجھیں کہ مجھ سے زیادہ بُرا کوئی ہے نہیں اور تجھ سے زیادہ کوئی اچھانہیں، آپ سے زیادہ کوئی برانہیں اور مجھ سے کوئی چھوٹانہیں پھرتو بات بنی۔ بھائی! خدا کے

سامنے بندہ، بندہ بنے، اللہ تعالیٰ سے کوئی برانہیں، اور مجھ سے کوئی جھوٹانہیں، اللہ سے کوئی اچھانہیں، اور مجھ سے زیادہ کوئی برانہیں، اللہ سے زیادہ کوئی یاک نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی گندہ نہیں، بیمضمون ول میں پیدا ہوجائے، جتنا ول میں بیمضمون پیدا موگا اتناسجده كامل موگا، الله تعالى تو فيق عطا فرمائے، آمين!

#### دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ:

دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اس کو'' جلسہ'' کہتے ہیں، اور یہ واجب ہے، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا لینی اپنی جگہ پر بیٹھ جانا یہ واجب ہے، اگر آ دمی دونوں سجدوں کے درمیان نہ بیٹھے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعاده ہوگی، یعنی اس نما زکا لوٹانا واجب ہوگا۔

رُکوع سے کھڑے ہوکر قومہ کرنا اور سجدے سے اُٹھ کر بیٹھنا یہ دونوں واجب ہیں، ان دونوں میں اعتدال بھی واجب ہے، اگر کوئی شخص رُکوع سے سیدھا سجدے میں چلا گیا تھا، اطمینان کے ساتھ سیدھا کھڑ انہیں ہوا تو اس نے واجب ترک کردیا، اس طرح اگر کوئی شخص دونوں سجدوں کے درمیان نہیں بیٹا اس نے بھی واجب جھوڑ دہا، پھر اگر مشخص بیٹنے کے قریب تھا اور دوبارہ سجدے میں چلا گیا تو دُوسرا سجدہ ادا ہوگیا، اور اگر سجدے ہی کے قریب تھا، بیٹھنے کے قریب نہیں تھا اور سجدے میں چلا گیا تو اس کا دُ وسراسجده ادا ہی نہیں ہوا، ایک ہی سجدہ اس کا ہوا۔

بہرکیف! دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز تہیں ہوتی ، اور بہت سے لوگ اس معاملے میں غفلت سے کام لیتے ہیں ، دونوں سجدوں کے درمیان ٹھیک طرح سے نہیں بیٹھتے بلکہ جھکے جھکے دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ جلسەكى دُعا:

دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے بعد جلسے کے اندر بیر دُعا پڑھنا:

"اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِى وَارُحَمْنِى وَاهُدِنِى وَعَافِنِى وَعَافِنِى وَعَافِنِى وَعَافِنِى وَعَافِنِى وَارُزُقُنِى " (مَثَلَوْة ص:٩٨٠ بحواله ابودا وَد وَرَمْدَى)

ترجمہ:..''اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحمت فرما، مجھ کو ہدایت عطا فرما، مجھ کو عافیت عطا فرما، مجھ کو رِزق عطا فرما۔'' اور بعض روایتوں میں بیہ دو لفظ زیادہ آتے ہیں:''یا اللہ! میرے نقصان کی

تلافی فرما، اور میری برده بوشی فرما۔''

مید و عامتی ہے، لیکن اگر کوئی جلنے کے اندر و عانہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھنامستی ہے، زیادہ لمبانہ پڑھ سکے تو "اَللَّهُ مَّ اغْفِرُ لِی وَارْحَمْنِی " یا اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پررخم فرما، پڑھ لے، اتنا بھی نہ ہوتو " رَبِّ اغْلَقِ لِی وَارْحَمْنِی اللہ! میری مغفرت فرما۔ یہ کہنا (مطّلوۃ ص:۸۴، بحوالہ نمائی و داری) ہی کہہ لے کہ: اے اللہ! میری مغفرت فرما۔ یہ کہنا امام احد ؓ کے نزدیک واجب ہے، اس لئے نہایت ہی اطمینان کے ساتھ بیٹی کریہ و عالی پڑھنی چاہئے۔ چاہے فرض نماز میں ان کلمات کولمبانہ کرے، کین سنت اور نقل میں یہ پڑھنی چاہئے۔ چاہے فرض نماز میں ان کلمات کولمبانہ کرے، کین سنت اور نقل میں یہ تمام کلمات کے، اس کے بعد دوبارہ سجدہ کرے۔

### ایک رکعت میں دوسجدے:

نماز کے افعال میں صرف سجدہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لیک رکعت میں کرر رکھا ہے، یعنی سجدہ دو بار رکھا ہے، سورۂ فاتحہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، لیکن وہ ہر رکعت میں ایک بار ہے، اگر کوئی شخص سورۂ فاتحہ دوبارہ پڑھنے گئے تو سجدۂ سہو لازم آ جائے گا، سورۂ فاتحہ دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بس وہ ایک ہی بار پڑھو، قرآنِ کریم کی تلاوت جتنی چاہو کرتے رہو، اگر ایک سورت کو مکرر پڑھنا چاہو تب بھی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرض نماز میں مکرر نہ پڑھا جائے۔ اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرض نماز میں مکرر نہ پڑھا جائے۔ نماز میں رُکوع ہے ایک بار ہے، رُکوع کرنے کے بعد آپ دوبارہ رُکوع

میں چلے جا کیں تو سجدہ سہو لازم آجائے گا، رُکوع دو بار نہیں، لیکن سجدہ دو بار ہے، دونوں سجدے فرض ہیں، اگر آدمی ایک سجدہ کرنا بھول جائے تو جب تک کہ سلام نہیں پھیرتا اس سجدے کو کرلے، جہاں بھی اس کو یاد آئے سجدہ کرکے اپنی نماز پوری کرلے، بعد میں سجدہ سہوبھی کرے، اور اگر کسی نے کسی بھی رکعت میں دوسجدوں میں سے ایک سجدہ نہیں کیا تو اس کی نماز باطل ہوگئی، وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ خلاصہ یہ کہ نماز میں دونوں سجدے فرض ہیں۔

میں نے کہا کہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکعت میں صرف سجدے کو اللہ تعالی ہی جانتے تعالی ہی جانتے تعالی ہی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟

## دوسجدوں کی وجہ؟

لیکن بات یہ ہے کہ ایک سجدے کے بعد جب آدمی بیٹا تو جو قرب اس کو سجدے میں نصیب ہوا تھا اور حق تعالیٰ شانہ کے لطف وعنایت کا جو مشاہدہ اس نے سجدے میں نصیب ہوا تھا ، اب اس کا جی نہیں چاہتا کہ دوبارہ سجدہ کئے بغیر اُٹھ جائے ، گویا بندہ اجازت کے طور پر کہتا ہے: ''اجازت ہوتو ایک سجدہ اور کرلوں!'' حکم دیا گیا کہ تمہاری خواہش ہے تو ہاں! ایک سجدہ اور کرون کرتے ہیں۔

دو بارسے زیادہ ایک رکعت میں سجدے کرنے کی اجازت نہیں دی، ورنہ طبیعت تو یہی جاہتی ہے کہ آدمی بار بار سجدے ہی کرتا رہے۔ فرمایا نہیں! اب رکعت پوری کرو، پھر سجدے میں جاؤ تو سجدہ ایسی لذیذ چیز ہے کہ حق تعالی شانہ نے اپنے بندوں پر لطف وعنایت فرماتے ہوئے سجدے کی نہ صرف اجازت دے دی بلکہ فرض کردیا اور دو سجدے کر لئے۔

جلسهُ إستراحت كي وجه:

اب ڈوسرے تجدے سے اُٹھ کر کے بیٹھ جائے اور ذرا سا بیٹھ کر پھر کھڑا ہو،

یہ طریقہ حضراتِ شافعیہ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے، مصنف چونکہ شافعی فرمب کے ہیں، وہ اپنے فرہب کے مطابق مسئلہ لکھتے ہیں۔ اصل میں آخری زمانے میں آخضرت صلی الله علیہ وسلم اسی طرح کرتے ہے کہ دُوسرے بجدے کے بعد ذرا سا بیٹ جاتے ہے اور بیٹھ کرکے پھر اُٹھتے تھے، اس جلے کو جلسہ اِستراحت کہا جاتا ہے بینی آرام لینے کا جلسہ، حضراتِ شافعیہ کے نزدیک بیاسنت ہے لیکن ضروری نہیں، اور ہمارے نزدیک بیاسنت ہے لیکن ضروری نہیں، اور ہمارے نزدیک بیاب بنا پر ہے، کیونکہ حضرت انس رضی ہمارے نزدیک بیاب بنا پر ہے، کیونکہ حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں:

"کان النّبِیُ صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم یَنْهَ صُ فِی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّم یَنْهَ صُ فِی الصَّلُوةِ عَلَی صُدُورِ قَدَمَیْهِ " ( ترزی ج: اس ۱۴۰ )

ترجمہ:…" آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ہمیشہ سے ہی یہ معمول رہا تھا کہ آپ اپنے قدموں کے پنجوں پر اُٹھتے تھے،

یعنی سجدے سے پنجوں پر اُٹھتے تھے یعنی بیٹھتے نہیں تھے۔"

لیکن آخری زمانے میں کچھ وقت ایسا بھی گزرا کہ بیٹھنے لگے تھے، تو ہمارے لیکن آخری زمانے میں کچھ وقت ایسا بھی گزرا کہ بیٹھنے لگے تھے، تو ہمارے امامؓ فرماتے ہیں کہ بیٹھنا عذر کی بنا پر تھا، سنت کی بنا پر نہیں تھا۔

بہرحال! شافعیہ کے نزدیک جب دُوسرے بحدے کے بعد آدمی"اللہ اکبر'' کہہ کر بیٹھے گا اور جلسۂ اِستراحت کرے گا تو ذرا سا بیٹھنے کے بعد جب قیام کے لئے اُٹھے گا تو دوبارہ اللہ اکبرنہیں کہے گا، بلکہ اسی طرح کھڑا ہوجائے گا۔

ہمارے نزدیک بھی اگر کوئی شخص وُومراسجدہ کرنے کے بعد بھول کر بیٹھ جائے اور اتنا ذرا سا بیٹھے جتنا شافعیہ کا جلسۂ اِستراحت ہوتا ہے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا،لیکن اگر زیادہ بیٹھ جائے گا تو سجدہ سہولازم آ جائے گا۔

زیادہ اور کم بیضنے کی مقدار تین شبیع کی ہے، تین مرتبہ "سبحان الله" اطمینان کے ساتھ کہنے کی مقدار سے اگر کم بیٹے گا تو سجدہ سہولازم نہیں آئے گا۔

ای طرح صلوٰۃ الشیع میں بھی دی تسبیحات بیٹھ کر پڑھی جاتی ہیں، چونکہ وہ ذکر کے لئے بیٹھنا ہے، اس لئے اس بیٹھنے کی بنا پر بھی ہمارے نزدیک سجدہ سہولازم نہیں آتا، اور جب ان دی تسبیحات کو پڑھنے کے بعد اُٹھے تو "اللہ انکے سر" کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بغیر "اللہ انکہسر" کہا کھے، اس لئے کہ دُوسرے سجدے سے اُٹھنے کے بعد ایک دوورت نہیں، بلکہ بغیر "اللہ انکہسر" کہا گئی ، وہی کافی ہے، دوبارہ تکبیر نہ کے۔

شیخ فرماتے ہیں کہ اس طرح وُوسری رکعت بھی پوری کرلے، جس طرح میں نے بتایا ہے، یعنی اس طرح قیام کرے، اس طرح میں نے بتایا ہے، یعنی اس طرح قیام کرے، اس طرح وقعدہ سجدے کرے، جب دونوں رکعتوں سے فارغ ہوجائے تو اَب بیٹے جس کو قعدہ ...بیٹھنا...یعنی ''التحیات'' اور'' تشہد'' کہتے ہیں۔

### نماز میںمعراج:

فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر معراج کا سر (راز)، معراج کی رُوح اور معراج کا بھید پایا جاتا ہے، یعنی جس طرح کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی شانہ سے ملاقات کرنے کے لئے معراج پرتشریف لے گئے تھے، اسی طرح نماز مؤمنین کی معراج ہوئی تو گویا سیر الی اللہ شروع ہوئی، یعنی اللہ تعالی کی طرف چلنا شروع ہوگیا۔

### قعده مقرّب الوصول:

فرماتے ہیں: نماز یہ معراج القلوب ہے، لیمی دِل کی معراج اور تشہد میں بینے مقرب الوصول ہے۔ جس طرح کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسانوں کی مسافت قطع کرتے ہوئے حق تعالی شانہ کے قلبِ جلال میں پہنچ تھے، ای طرح بندہ نماز شروع کرکے اپنی تمام ہیئیں لیمنی قیام، قراءت، رُکوع، ہجود ان تمام ہیئات کوقطع کرتے ہوئے اب مقرب الوصول کی طرف بہنچ گیا، وصول کا مطلب تھہرنا تو گویا

"التحات" اورتشہد بیٹے کے بعد اس کو وصول ہوگیا، وصول کے بعد کھہراؤ ہوگیا، اب
یہ گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہوا کچھ عرض معروض کرنا چاہتا ہے، اب تک تو یہ سیر کر
رہا تھا، قلب کے درجات طے کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی
تبیجات پڑھتے ہوئے، اس کی تکبیر وہلیل کرتے ہوئے قرب کے درجات کوقطع کر رہا
تھا، جب دُوسری رکعت کے دُوسرے سجدے سے فارغ ہوا تو اس کے پڑاؤ کی جگہ
آگئی، تھم ہوا: کھہر جاؤ! یہال تھہر جاؤ!

ایک روایت میں آتا ہے، اگر چہ وہ روایت کمزور ہے، کہ جب معراج پر اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آواز آئی: "قف یسا محمد!" اے محمد کظہر جا وَ! تمہارے رَبّ صلوٰ قبر خورہ ہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ رحمت کے لئے متوجہ ہیں، تمہارے تھہرنے کی جگہ آگئ۔ تو وُوسری رکعت سے فارغ ہونے کے بعد گویا بندے سے کہا جارہا ہے کہ تھہر جا وَ! تم نے اپنے رَبّ کی نماز پڑھ لی، اب بن تعالی شانۂ اپنی رحموں کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہیں، بیٹھ جا وَ، کہو، کیا کہتے ہو؟

### التحيات يره هنا:

شَّخُ فرمات بين كماب بيالتيات بره هي، جوبيت السَّلامُ السَّلامُ السَّلامُ السَّلامُ السَّلامُ عَلَيْنَا عَلَيْكَ أَيُّهَا السَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكَ أَيُّهَا السَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكَ أَيُّهَا السَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكَ أَيُّهُا اللهُ إللهِ اللهُ اللهُ

(مشكوة ص:٨٥، بحواله بخاري ج:٢ ص:٩٢٦، ومسلم)

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اس كے مختلف صينے اور الفاظ منقول ہيں، جن كو صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين نے نقل كيا ہے، التحيات كے بيالفاظ جو ہم

پڑھتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه کا تشہد ہے، صحیح بخاری (ج:۲ میں ہے حضی بخاری (ج:۲ میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بی تشہد سکھایا تھا، اس حالت میں کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، مصافحہ کرکے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ہمارا بی تشہد مسلسل بالمصافحہ ہے، چنانچہ حاشیہ تر ذری میں ہے:

"وذكر ابن الهمام قال أبو حنيفة: أخذ حمّاد بيدى وعلّمنى التشهد، وقال حمّاد: أخذ ابراهيم بيدى وعلّمنى التشهد، وقال ابراهيم: أخذ علقمة بيدى وعلّمنى التشهد، وقال علقمة: أخذ عبدالله بن مسعود بيدى وعلّمنى التشهد، قال عبدالله: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى وعلّمنى التشهد كما يعلّمنى السورة، فكان يأخذ بالواو والالف واللام."

(حاشیه سنن ترندی ج:۱ ص:۲۵)

ترجمہ:... ''علامہ ابن الہمامُ نے ذکر کیا کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے استاذ اور میرے شخ ماڈ نے تشہد سکھایا تھا اس حالت میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، حماد کہتے ہیں کہ: مجھے ابرا ہیم نحفی نے تشہد سکھایا تھا اس حالت میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، ابرا ہیم کہتے ہیں کہ: مجھے علقہ ؓ نے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، علقہ ؓ حال میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، علقہ ؓ کہتے ہیں کہ: مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، علقہ ؓ کہتے ہیں کہ: مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے درمیان تھا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے درمیان تھا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے درمیان تھا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے درمیان تھا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے درمیان تھا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے درمیان تھا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے درمیان تھا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے

رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشهد سكهايا ال حالت مين كه ميرا باته آپ صلى الله عليه وسلم في دونون باتهون مين تها، مصافحه كر ربح يته اور ال طرح تشهد سكهايا كه جس طرح مجمع سورة سكهات يته، آپ صلى الله عليه وسلم واؤ، الف اور لام كى غلطى پر مجمى گرفت فرمات تنها،

حضرت إمام ابوحنيفه رحمه الله سے آپ صلی الله عليه وسلم تک بيتشهد بالمصافحه به الله عليه وسلم تک بيتشهد بالمصافحه به به بعنی برايک نه مصافحه كرتے بهوئے سكھايا۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ارشاد فرماتے بیں كه:

"عَلَّمَنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفِّى بَيْنَ كَفَيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِيَ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرُانِ."

( بخاری ج:۲ ص:۹۲۲)

ترجمہ:...'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآنِ کریم کی سورت سکھاتے تھے۔''

#### تشہد کے جارمضامین:

ترجمه: " بب بهم نمازختم کیا کرتے تھے تو ہم یوں کہتے تھے: اللہ تعالیٰ کوسلام، جرائیل کوسلام، میکائیل کوسلام، فلال کوسلام، فلال کوسلام، فلال کوسلام، فلال کوسلام، فلال کوسلام، فلال کوسلام کہتے ہو، اللہ تعالیٰ خودسلام ہیں۔''

جب نماز سے فارغ ہوگر بیٹھوتو پھر آپ نے بیتشہد سکھائی، یہ کہا کرو: "السحیات اللہ تعالی کے لئے "السحیات اللہ تعالی کے لئے ہیں، تمام صلوات اور تمام طیبات اللہ کے لئے ہیں۔

تحیات جمع ہے تحیة کی عربی زبان میں تحیدسلام کو کہتے ہیں۔

علاء فرماتے ہیں کہ یہاں تحیات سے مراد ہے قولی عبادتیں، لیعنی تمام وہ عبادتیں جو زبان سے اداکی جاتی ہیں، جیسے تبیعی، تمجید، تکبیر وغیرہ جو جو بھی اللہ تعالیٰ کی تبیع ذبان سے کی جاسکتی ہے، التحیات کا کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی بزرگ، اللہ تعالیٰ کی تبیع زبان سے کی جاسکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لفظ سب کو شامل ہے، تمام وہ عبادتیں جو زبان سے اداکی جاسکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔

صلوات: جمع ہے صلوۃ کی، صلوۃ نماز کو کہتے ہیں، یعنی تمام نمازیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔

علاء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بدنی عبادتیں ہیں، بیعنی تمام وہ عبادتیں جو بدن سے اداکی جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔

طیبات: جمع ہے طیبہ کی اور طیبہ کے معنی ہیں: پاکیزہ چیز، اس سے مراد مالی عبادتیں ہیں۔ یعنی جو عبادتیں زبان سے ادا کی جاتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، جو عبادتیں بدن سے کی جاتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، اور جو عبادتیں مال کے ذریعے کی جاتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلام۔

دُوسرافقرہ ہے "السلام علیک ایھا النبی ورحمة الله وبر کاته" یعنی سلام ہوآپ پر، اے نی! اور الله تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر۔

شیخ فرماتے ہیں کہ جب بیہ الفاظ کہوتو اپنے دِل کی آنکھوں کے سامنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرو، یہاں لوگ حاضر و ناظر کا مسئلہ لئے پھرتے ہیں، ہر جگہ حاضر کرتے ہیں دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلے دِل کے سامنے تو حاضر و ناظر کراو، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اِستحضار کرو، گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کررہا ہوں۔

"السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته"

یعنی سلام ہوآپ پراے نی! اور اللہ تعالیٰ کی رحتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں آپ پر۔

يهال ايك نكته اور ايك مسئله ذكر كرتا مول\_

#### ایک مسئله:

مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں غیراللہ سے خطاب کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے،
نماز اوّل سے لے کرآخر تک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز اوّل سے لے کرآخر تک ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز اوّل سے لے کرآخر تک ذکر اللہ تعالیٰ ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کوفر مایا تھا کہ:
"وَ اَقِم الصَّلُو ةَ لِذِ کُویُ" (طُن ۱۳۱)

یعنی قائم کرونماز کومیرے ذکر کے لئے۔

نماز میں کسی اور سے کوئی واسط نہیں ہے، نماز میں بندے کا اللہ تعالیٰ کے سواکسی سے واسط نہیں، چنانچہ اگر کسی آ دمی کا نام'' یجیٰ'' ہواور اس کو بلانے کے لئے کوئی آ دمی نماز میں کہہ دے''یا یجیٰ!'' تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس لفظ

سے غیراللہ کو خطاب کر رہا ہے اور نماز میں غیر اللہ کو خطاب کرنے سے نماز فاسد موجاتی ہے۔

تكنيه:

اب نکتہ یہ ہے کہ یہاں تشہد میں آخر کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جاتا ہے گر نماز باطل نہیں ہوتی، چنانچہ ہم التحیات میں کہتے ہیں: "السلام علیک ایھا النبی" یعنی سلام ہوآپ پراے نبی!

آب جانتے ہیں نا! کہ کوئی آدمی قریب آجائے اور نماز میں ہی نمازی اس کو کہے "السلام علیک، یعنی کو کہے "السلام علیک، یا"السلام علیک، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی نماز میں کی کوسلام کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن بلدہ نماز میں تشہد میں بیٹھ کر کہتا ہے: "السلام علیک ایھا النبی" اور جیبا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ وُعا خود حضور صلی الله علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔

صیح بخاری شریف میں ہے کہ حفزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے بیں کہ: جب تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وُنیا میں تشریف فرما تھے ہم "السلام علیک ایھا النبی" کہا کرتے تھے:

"فَكَمَّا قُبِضَ قُلُنَا: اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ." (بخاری ج.۲ ص:۹۲۱) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عليه وسلم ونيا ترجمه:..."ليكن جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم ونيا سح پرده فرما گئي توجم"السلام عليك" ك بجائے"السلام علي النبى ورحمة الله وبوكاته" پڑھتے تھے، يعنى سلام ہوني صلى الله عليه وسلم پراورالله تعالى كى رحمتيں اور بركمتيں ہوں۔" صلى الله عليه وسلم پراورالله تعالى كى رحمتيں اور بركمتيں ہوں۔" ليكن يه بات چلى نهيں، آپ جانتے ہيں كرآج كوئى بھى نماز ميں "السلام

على النبى" نبيس كہتا، كچوسحاب كرام في اپن ذوق سے يدكهنا شروع كرديا ہوگا،كيكن بعد ميں بيات چلى نہيس، وى "السلام عليك ايها النبى" رہا۔

# التحات بارگاہ اللی کا تحفہ ہے:

کت اس میں یہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، بقول شخ کے التحیات جو ہے نا! مقرب الوصول ہے، یعنی پہنچنے کے بعد مقہر نے کی جگہ ہے، یعنی نماز کی سیر کرتے ہوئے بارگاہ اللی بیل بین گئے ہو، اور وہاں پہنچ کر دیکھا تو رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بارگاہ اللی میں موجود ہیں، اور یوں نظر آیا کہ جتنے فیوض لوگوں کو ملے تھے سب اسی ذات عالی کی برکت سے ملے تھے، اور جس کو پچھ ملا انہی کے قدموں کی خاک کی وجہ سے ملا، یوں مجھو کہ ہم بارگاہ اللہ میں بیٹے گئے ہیں اور اس شہنشاہ کے دربار میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی موجود ہیں، ہم نے جہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، ممکن نہیں تھا کہ رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم کوسلام نہ کہتے، کیونکہ جو پچھ ہمیں ملا ہے یہ آئیں کے طفیل سے ملا ہے، اس علیہ وسلم کوسلام نہ کہتے، کیونکہ جو پچھ ہمیں ملا ہے یہ آئییں کے طفیل سے ملا ہے، اس علیہ وسلم کوسلام غلیک ایھا النبی و د حمہ اللہ و بو کاتہ "کہا جاتا ہے۔

# بريلويون كى تېمت كى اصل:

یہاں سے بعض دوستوں کی اس تہمت کی بھی قبت معلوم ہوجائے گی، جو یہ کہتے ہیں کہ علائے دیو بند کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دِل میں خیال آنا ہے گائے اور بھینس کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ!

اس بات کی حقیقت کو ان بے چاروں نے نہ بھی سمجھا، نہ ہی بیسمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیں، جو بات میں ذکر کر رہا ہوں ذرا انہی سے پوچھ لو کہ ان کے ذہن میں بیہ بات بھی آئی ہے؟ اور بینماز ای طرح پڑھا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو! بات کو پچھسوچ کے تو کہا کرو،کسی برتہمت بھی لگانی ہوتو

کچھ سوچ کے تو لگاؤ۔

#### نبي كا تصوّر منع نهيس:

قرآنِ کریم میں جگہ جگہ رسول اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا؟ جب ہم الی آیات پڑھیں گے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصور نہیں آئے گا؟ اور کیا دوسرے انبیائے کرام علیم السلام کے اسائے گرامی قرآنِ کریم میں نہیں آتے؟ جب ہم قرآنِ کریم سوچ کر پڑھیں گے: "یہ مُوسلی لَا تَحَفّ" تو ہمارے ذہن میں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تصور نہیں آئے گا؟ تو یہ کسی تہمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا گائے اور بھینس کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ!

#### صرف ہمت منع ہے:

اب کیا کہوں کہ یہ کینے گندے الفاظ استعال کرتے ہیں، یہ لوگ مولانا شاہ اساعیل شہید کی کتاب ''صراطِ متنقیم'' کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن حضرت شاہ صاحب نے اپنے شخ حضرت سیّد احمد شہید آ امام المجاہدین کے ملفوظات جمع کئے ہیں، اس میں جو بات انہوں نے کی ہے اس کو یہ نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے کی ہے اس کو یہ نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے کی ہے اس کو یہ نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے کی ہات کو کہا ہے، مجھی اللہ نے کھواور کہا تھا، انہوں نے خیال آنے کو نہیں کہا ''صرف ہمت' کو کہا ہے، مجھی اللہ تعالی کو منظور ہوا تو اس مسکنے بر بھی گفتگو ہوجائے گی، اب چھوڑتا ہوں۔

# اسيخ آب برسلام كيول؟

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوسلام عرض کیا، بھائی! بارگاہِ اللی میں تو تمام مقربین موجود ہیں، تم بھی اس زُمرے میں آگئے ہو، فرماتے ہیں کہ: "السلام علیت وعلیٰ عباد الله الصالحین" و یکھئے ہم پر بھی سلام اور الله تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلام کہا جارہا ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب تم یہ کہوگ "السلام علیت وعلی عباد الله الصالحین" تو یہ تمہاری دُعا آسان اور زمین کے تمام مقبول علیت وعلی عباد الله الصالحین" تو یہ تمہاری دُعا آسان اور زمین کے تمام مقبول

بندول کو پہنچ جائے گی۔ یہال شیخ نے بھی اشارہ کیا ہے اور شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ نے "ججة الله البالغة میں بھی تھوڑا سااس برلکھا ہے کہ بیہ جو جماعت کی نماز ہے اس میں تمام نمازیوں کے انوار مجتمع ہوجاتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے الفاظ میں اس کی حیثیت مرآ ۃ متعاکسہ کے ہوجاتی ہے، یعنی ایک آئینہ اِدھر ہے، ایک آئینہ اُدھر ہے، دونوں آئینے ایک دُوسرے کے سامنے رکھ دیئے ، ابتم اس طرف دیکھوتو ایک مبی لائن آئینوں کی نظر آئے گ، ہماری نظرختم ہوجاتی ہے وہ لائن ختم نہیں ہوتی، أدهر دیکھوتو اُدھربھی لائن، ایک کاعکس دُوسرے پر اور دُوسرے کا تیسرے پر، ایک دُوسرے کاعکس پر کرایک طویل لائن ہوجاتی ہے، یعنی ختم نہ ہونے والی لائن، شیخ فرماتے ہیں كه بيرجوب نا! "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" بيركت موتع مايخ ساتھیوں کا بھی تصور کرو، نہیں! بلکہ رُوئے زمین پر جتنے نماز بڑھنے والے ہیں گویا سب کو ایک صف میں شامل سمجھو، ان کا بھی تصور کرو، اسی طرح آسان کے فرضتے بھی اس میں شامل کرو، انسان ہوں، ملائکہ ہوں، یا جنات ہوں، جتنے عباد اللہ الصالحین ہیں ان سب کے لئے کہو: "السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین" اور اللہ تعالیٰ کے تمام بندے جب ایک دُوسرے کے لئے یہ دُعا کریں گے تو تم خودغور کرو کہ میزان کہاں پہنچ جائے گا، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جواس صف میں شامل ہیں۔

# مسلمانوں کی خوش قشمتی:

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب ؒ کے بقول حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی! تم بڑے خوش قسمت ہو، ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ایک بندہ ہے اللہ تعالی اس کو بھی عباد اللہ الصالحین میں شامل کرلیں، اللہ تعالی کے تمام نیک بندے ہے دُعا کیں کررہے ہیں اور سے ہیں اور سے بیں اور سے بیں اور شہد میں کررہے ہیں، عباد اللہ الصالحین میں شامل ہوجا وَ، حضرت موی علیہ السلام میں شامل ہوجا وَ، حضرت موی علیہ السلام

تمہارے لئے وُعاکیں کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے لئے وُعاکیں کر رہے ہیں، ایک لاکھ کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام تمہارے لئے وُعاکیں کر رہے ہیں، ایک لاکھ چوہیں ہزار کم وہیش تمام انبیائے کرام بی وُعاکیں کر رہے ہیں، تمام اہلِ ایمان وُعاکیں کر رہے ہیں، تمام اہلِ ایمان وُعاکیں کر رہے ہیں، کوئی حد ہے، کوئی ٹھکانا ہے، اور جس شخص کے لئے اتن مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے استے بندے وُعاکیں کر رہے ہیں، اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوسکتا ہے؟

# (بیان کے آخر میں حاضرین کے سوالوں کا جواب بھی حضرت شہید نے مرحمت فرمایا)

# صبح جا گنے کا انتظام کرو:

سوال ... یه ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں چار وقت نماز تو پڑھ لیتا ہوں، فجر کی نماز قضا ہوجاتی ہے۔

جواب .... آپ حضرات دُعا فرما کیں کہ حق تعالیٰ شانہ اس کی بھی تو فیق عطا فرما کیں۔ بھائی! کیوں قضا ہوجاتی ہے؟ اس کا علاج بھی ہونا چاہئے، ہم دُعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نما نے فجر میں اُٹھنے کی تو فیق عطا فرما کیں ۔لیکن کیوں قضا ہوتی ہے؟ خاص کر آج کل رات بارہ ہے آدمی سوئے تو چھ گھنے نیند کرنے کے بعد صح چھ بجے اُٹھ سکتا ہے، اور ساڑھے چھ بجے نماز میں شریک ہوسکتا ہے، اپنے نظام کو ٹھیک کرنا چاہئے، جلدی سونے کی کوشش کرو، جو چاہئے، سونے اور جاگئے کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہئے، جلدی سونے کی کوشش کرو، جو کام تم عشاء کے بعد کرتے ہو، تبجد کے وقت اُٹھ کر کرو، اپنی نیند بھی کرو اور تبجد کے وقت اُٹھ کر کرو، اپنی نیند بھی کرو اور تبجد کے وقت اُٹھ کر کرو، اپنی نیند بھی کرو اور تبجد کے فقت اُٹھ کر کرو، اپنی نیند بھی کرو اور تبجد کے فقت اُٹھ کر کرو، اپنی نیند بھی کرو اور تبجد کی فر کی کرنا ہو گئی سے کو تو فیق عطا فرمائے، کبھی آدمی کرنا خاص کرنا ہو گئی سب کو تو فیق عطا فرمائے، کبھی آدمی کو غفلت ہو بھی جاتی ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، الارم وغیرہ کا انتظام کرنا

چاہئے، گھر والوں کو کہددینا چاہئے کہ ہمیں جگاد و اور اہتمام کرنا جاہئے۔

میرے ایک دوست کہدرہے تھے اور بالکل ٹھیک کہدرہے تھے کہ رات کو اللہ تعالیٰ سے کہدرہے تھے کہ رات کو اللہ تعالیٰ سے کہدکر سوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے رات کو فلاں وقت اُٹھنا ہے، کھی ہوا بی نہیں کہ اس وقت نہ اُٹھے، ایبا ہی ہونا چاہئے بھائی! رات کو فکر لے کر سوئیں گے اور ذرا وقت پر سونے کی کوشش کروگ تو این شاء اللہ تعالیٰ سے دُعا کر کے سوئیں گے اور ذرا وقت پر سونے کی کوشش کروگ تو اِن شاء اللہ! جاگ آ جائے گی۔

# جہاد کی صورت کیا ہوگی؟

سوال .... کفار کے خلاف کوئی اعلانِ جہاد کرے تو کیا کفار کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟

جواب .... آپ جہاد میں شریک کیے ہو گئے ہیں؟ میرے بھائی! اس کی کوئی صورت بھی آپ نے پہلے بچویز فرمائی ہے؟ مولانا شاہ احمد نورانی تو بیس ہزار آدی بھرتی کرتے ہیں، لیکن عراق جا کیں گے کیے؟ ایس بے بودہ با تیں کرنے سے کیا فاکدہ؟ بھائی! کیا ہم عراق جا گئے ہیں؟ ایبا اگر ممکن ہے تو مجھے بھی بتاؤ۔ اور دُوسرا پوچھ رہے ہیں کہ کیا عراق اپنے موقف پرضجے ہے؟ یہ تو تم لوگ ہی جانے ہو، میں تو بیای باتیں جانا نہیں، اس لئے آج عزیز منیر احمد کہنے لگے کہ آت کیا بیان کریں گئے؟ میں باتی باتیں جان کہا: جو میں بیان کیا کرتا ہوں وہی بیان کروں گا۔ مجھے یہ باتیں آتی نہیں ہیں، آپ اس کو میری کمزوری سمجھیں، میں ان باتوں کو ویسے بھی فضول سمجھتا ہوں، میں عراق عرب کے مسئلے پر دُھواں دار تقریر کردوں نتیجہ کیا آتے گا اس کا؟ کچھ

#### عراق کویت جنگ:

لیکن اتنا مجھے نظر آرما ہے کہ یہ یہود ونصاریٰ نے ہمارے خلاف سازش کی

ہے، عراق کو پہلے اُ کسایا کہ کویت پر قبضہ کرو، بی بھی انہی کے اشارے پر ہوا ہے، اور یہ شرارت شروع کردی۔ امریکا کے پیٹ میں مبھی در دنہیں ہواغریب کے لئے ،صرف کویت پر حملہ کرنے کے لئے فورا آکر بمباری شروع کردی، چھ ماہ تک عراق کا بائیکاٹ کیا، بچوں تک کوغذا سپلائی نہ کی جائے، یہ اقوام متحدہ اتنامشحکم ادارہ ہے کہ کسی ملک کو اتن جرائت نہ ہوئی کہ عراق ہے جاکر یوچھ لے کہ بھائی! تم ہمارے بھائی ہو، مررے ہو، آخر کیا قصہ ہے؟ تہمیں کسی چیز کی ضرورت تونہیں ہے؟ اس لئے کہ اقوام متحدہ کا آرڈرتھا، بش بہادر نے آرڈر جاری کروایا تھا، جھ ماہ کے بائیکاٹ کے بعد، نا کہ بندی کے بعد، اس کے باوجود بھی جب عراق کا لوہا مھنڈا نہ ہوسکا تو پندرہ جنوری کا الٹی میٹم دلوایا گیا اور وہ بھی اقوام متحدہ کے کندھے پر بندوق رکھ کر۔ اقوام متحدہ کون ہے؟ اور اقوام متحدہ میں یہ جو ہم جیسے ممالک ہیں ان کی قیت ہی کیا ہے؟ یانچ جھ بڑی طاقتوں کا نام''اقوام متحدہ'' ہے، اور بد باتی سب ان کے لنگو مئے ہیں، ان کے تابع مہمل ہیں، مجھے آپ معاف کریں، اگر میں بد کہوں کہ اقوام متحدہ ہے مہمل ادارہ وُنیا میں اور کوئی نہیں ہے، تو اس کہنے میں حق بجانب ہوں کیا اس نے آج تک کسی ظالم سے مظلوم کو انصاف دِلوایا ہے؟ عراق ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی قوّت کو تحلنے کے کئے بھی اس نے کوئی ردعمل ظاہر کیا ہے؟ یہ کویت کا جھگڑا کھڑا کیا اور اب بمپاری ہو رہی ہے، ہیروشیما سے ڈ گنے بم ایک دن میں برسائے جاچکے ہیں، وہ کس کی دھرتی ہے؟ امریکا بہادر بش کی ہے یا اس کے باپ کی ہے؟ زمین مسلمانوں کی اور بم برسائے جارہے ہیں ان یر، کوئی احتجاج کرنے والانہیں اس کے خلاف اور اس کے بعد تیل کے چشموں پر قبضہ، کنووں پر قبضہ، اب سے سفید بندر خدا جانے کب نکلے گا؟ سب سے پہلے تو کیا حال کرے گا جنگ کہاں تک تھلے گی؟ اللہ تعالی سے پناہ مانگو! ایک طرف سعودی عرب ہے، ؤوسری طرف عراق ہے، دونوں کو اس بندر نے لڑایا اور اس لڑائی میں تمام وُنیا کوساتھ لے کرخود کودگیا ہے، اور عجیب بات یہ ہے

کہ مسلمانوں کو اُلّو بنا کر اس میں نچوا رہا ہے، مجھے تو سیاست آتی نہیں، اس لئے میں تو ان باتوں کو کرتا ہی نہیں، بھائی! صحیح غلط میں نہیں جانتا، تمہارے سامنے ہی ہے۔

# الله طاغوتي قوتول كونتاه كري:

باقی بیضرور دُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس امریکا اور برطانیہ کو، ان طاغوتی سے طاقتوں کو نیست و نابود کردے، تباہ و برباد کردے، ان کو اللہ تعالی صفحہ ہستی ہے مٹادے، بیمسلمانوں کو گئی کا ناچ نچاتے ہیں، بھی دومسلمانوں کو مل بیٹے نہیں دیے، مسلمان بے چارے سادے ہیں، بھولے ہیں، اور سب بچھ ہے ان میں لیکن بس یہ مسلمان بے چارے سادے ہیں، بعولے ہیں، اور سب بچھ ہے ان میں لیکن بس یہ کہ آدم کے بیٹے ہیں، ابلیس کے چکر میں آجاتے ہیں، ابلیس ان کو چکا دیتا ہے، آدم کے بیٹے ہیں، ہمارے جدِ آمجد کو جنت میں ابلیس نے دھوکا دے دیا تھا، یہ ابلیس کی اولاد کے چکر میں آجاتے ہیں۔

# اَذِ ان و إِ قامت سے بل وُرود:

سوال:...کیا اُذان و اِ قامت سے پہلے وُرودشریف ہے؟ جواب:... بھائی! اُذان کے بعد وُرودشریف ہے، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشادفرمایا کہ:

یہ جو نماز کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں

آتا، بعض روایتوں میں ... بید وعاء وسیلہ کہلاتی ہے...اس کے پڑھنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد دُوسراکلمہ پڑھنا جاہئے، پوراکلمہ۔

 الله تعالى كى وحدانيت

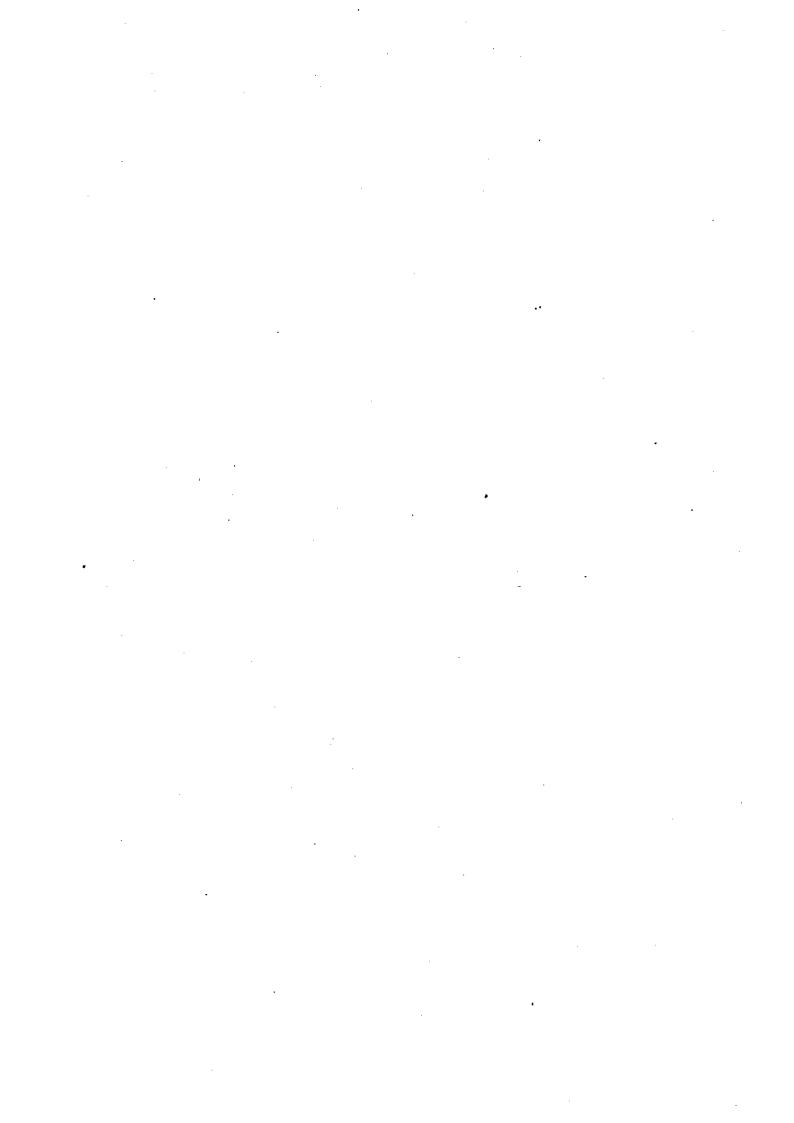

#### بعم (الله الرحس الرحيم العبدالله وملا) على عباده اللزن الصطفى!

حق سجانہ وتعالیٰ کا تجھ کو اپنے مشاہدے سے الیی چیز کے ساتھ مجوب کرنا، جواس کے ساتھ موجود نہیں، اس کے قہراور غلبے کی بڑی دلیل ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کے ساتھ کوئی چیز موجود نہیں، اللہ تعالی ازل سے تھے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ تعالی ابد تک ہوں گے، جبکہ اس وقت کچھ نہیں ہوا۔ نہیں ہوگا، یہ تو گزشتہ زمانے اور آئندہ زمانے کے بارے میں ہوا۔

حضراتِ عارفین اِس وقت بھی یہ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی موجود ہے اور باقی کوئی اس کے ساتھ موجود نہیں، موجودِ حقیقی صرف وہی ذات ہے، وجود اس کی صفت ہے، باقی تو ایس ہی کھ پتلیاں ہیں، اس کے ارادے اور اس کی مشیت کے تابع ہیں۔

# معدوم مشامدہ الہی سے آٹر کیونکر بن سکتی ہے؟

حضرت شیخ تاج الدین اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: جو چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود اور دُوسری چیزیں اس کے ساتھ موجود اور دُوسری چیزیں اس کے ساتھ موجود نہیں ... جا کہات میں سے ہے کہ وہ چیزیں تجھ کو اللہ تعالیٰ کے مشاہدے سے روک رہی ہیں، وہ چیزیں تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آڑبی ہوئی ہیں، حالانکہ معدوم چیز جو

کہ ہے ہی نہیں، وہ کیے آڑ بن سکتی ہے؟ بیاتی تعالی شانہ کے قبر اور غلبے کی دلیل ہے کہ اِن معدومات میں تجھ کو اُلجھا کر اپنی ذات سے اور اپنے مشاہدے سے محروم کردیا۔ آگے چندفقروں میں ای کی دلیل بیان فرماتے ہیں:

الف:... ' كوكر خيال مين آسكنا ہے كه كوئى شئے اس كے مشاہدے كى آڑ ہوجائے، حالانكه ہراك چيز كوعدم كى تاريكى ہے اس سے اس نے ظاہر فرمایا۔ '

یعنی ساری چیزیں عدم میں تھیں، عدم کی تاریکی سے اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ظاہر فرمایا، تو یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہی کی ظاہر کی ہوئی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتا بتانے والی ہیں، نہ کہ اس سے روکنے والی۔

ب:... ' يُوكر خيال ميں آسكتا ہے كہ كوئى شے اس كے مشاہدے كا پردہ ہوجائے، حالانكہ وہ ہرايك چيز كے ساتھ ظاہر ہے۔''

یعنی ہر چیز سے اللہ تعالی کے وجود کا ثبوت ملتا ہے، تو جو چیزیں اللہ تعالی کے وجود کی دلیل ہیں، وہ اس کے مشاہد ہے سے رو کنے والی کیسے ہو سکتی ہیں؟

مشاہدے سے روک دے، حالا نکہ ہر ایک چیز میں اس کا جلوہ مشاہدے ہو کی شئے اس کے مشاہدے ہو کی شئے اس کے مشاہدے کا ہر ہے، کیونکر خیال میں آ سکتا ہے کوئی شئے اس کے مشاہدے کی حاجب ہوجائے، یعنی رو کنے والی ہوجائے، حالا نکہ ہر ایک چیز کے لئے اس کی تجلی ظاہر ہے، کیونکر خیال میں آ سکتا ہے کہ کوئی شئے اس کی آڑ بن جائے، حالا نکہ تمام موجودات کے وجود سے بیش تر و چیش تر وہ ظاہر و باہر ہے، کیونکر خیال میں آ سکتا ہے کہ کے کئی تا س کی آڑ بن جائے، حالا نکہ تمام موجودات کے وجود سے بیش تر و چیش تر وہ ظاہر و باہر ہے، کیونکر خیال میں آ سکتا ہے کہ کے کوئی شئے اس کی آڑ بن جائے و مانع ہوجائے، حالانکہ وہ سب

ے زیادہ ظاہر ہے، کیوکر خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی شئے اس کے ساتھ کوئی موجود نہیں، کیوکر خیال کیا جاسکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی موجود نہیں، کیوکر خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی چیز اس کے لئے جاب ہوسکے، حالانکہ ہر چیز کی نسبت تھے سے زیادہ قریب ہے، "نَحُنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْدِ"۔"

یعنی انسان کو جتناتعلق اپنی جان سے ہاتناکی چیز سے ہیں ، نہ مال باپ سے ، نہ کی اور سے ، چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:

"وَنَحُنُ أَقُوَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَدِيْدِ." (ت:١٦) ترجمہ:... "م اس کے زیادہ قریب تر ہیں اس کی شہ

رگ ہے بھی۔'

تو گویا تمام چیزوں سے زیادہ نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک جگہ ارشادِ اللی ہے کہ:

"وَنَحُنُ أَقُرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمُ وَلَكِنُ لَا تُبُصِرُونَ."

ترجمہ:... "... مرنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ... ہم اس کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ "

لین جو ذات عالی .. بمام چیزوں سے ... زیادہ تمہارے قریب تر ہے، وہ ممہیں نظر نہیں آتی اور دُور دُور کی چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں؟

الله كانزديك مونابى حجاب سے:

بعض اکابر نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ کا سب سے نزد یک ہونا ہی ہمارے لئے

جاب بن گیا ہے، کونکہ آنکھ فاصلے ہے کسی چیز کو دیکھتی ہے، قریب سے نہیں وکھ کتی، اور اللہ تعالیٰ کا بالکل ظاہر ہونا، یہ ہمارے لئے اس کے مشاہدے کی آڑبن گیا ہے۔ اس لئے کہ یہ جونور ہے اور یہ جو روشی نظر آتی ہے، یہ ہمیں ظلمت کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، آر ظلمت نہ ہوتی اور صرف نور ہی نور ہوتا تو ہم نور کو بھی نہ پہچان سکتے۔ اب ہمام چیزوں کا وجود اُس کے سامنے صفحل ہے، وہ اس قدر ظاہر و باہر ہے کہ اس کی کوئی ضد ہی نہیں تو اس کا یہ ظاہر و باہر ہونا ہی ہمارے لئے آڑبن گیا، ہمیں دُوسری کی کوئی ضد ہی نہیں تو اس کا یہ ظاہر و باہر ہونا ہی ہمارے لئے آڑبن گیا، ہمیں دُوسری کی کوئی ضد ہی نہیں تو اس کے یہ ظاہر و باہر ہونا ہی ہمارے لئے آڑ بن گیا، ہمیں ہوتا، کہ وہ نہ ہوتا تو کسی چیز میا جا سالتا ہے کہ کوئی شئے اس کے لئے تجاب ہو سکے، طالانکہ اگر وہ نہ ہوتا تو کسی چیز کیا جاستا ہے کہ کوئی شئے اس کے لئے تجاب ہو سکے، طالانکہ اگر وہ نہ ہوتا تو کسی چیز ماتھ کا وجود نہ ہوتا، اے لوگو! تعجب ہے عدم میں وجود کیونکر ظاہر ہو؟ اور قد یم کے ساتھ حادث کس طرح ثابت رہ سکے؟ تم مانتے ہو کہ تم عدم سے، عدم سے تم کو وجود ملا، تم عادث کہ عدم اور وجود دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ عدم سے وجود نگل سکتا ہے؟ کیا تمہاری عقل اس کو مانتی ہے؟

عدم کے معنی: پچھ نہیں، اور وجود کے معنی ہیں: کہ چیز موجود ہے۔ تو 'دنہیں''
ہے'' ہے 'کیسے نکل آیا؟ بہ تو حق تعالی شانہ کی قدرت تھی کہ اس نے تہہیں عدم سے
وجود بخش دیا، لیکن تعجب ہے کہ تہہیں عدم سے نکلا ہوا یہ وجود تو نظر آتا ہے، لیکن وہ
ذات عالی جو ہمیشہ سے موجود ہے، وہ تہہیں نظر نہیں آتی اور تہہیں اس کی طرف
النفات ہی نہیں ہے۔

الله تعالى قديم بين:

چرفرماتے ہیں کہ:

"وہ تو قدیم سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات عالی میں کوئی تغیر ہی نہیں، اور ادھریہ جتنی چیزیں ہیں حتیٰ کہ زمین وآ سان بھی، یہ پہلے ہیں تھے، یہ بعد میں ہوئے۔" جو پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا، اس کو حادث کہتے ہیں، تو شِخُ فرماتے ہیں کہ: حادث قدیم کے لئے کیے آڑ بن سکتا ہے؟ اور قدیم کے ساتھ حادث کیے ثابت ہوسکتا ہے؟ آڑ بنا تو دوسری چیز ہے۔

# الله تعالى حجاب مين نهيس:

حق جل وعلا حجاب میں نہیں، ... رہی یہ بات کہ وہ ہمارے مشاہدے میں کیوں نہیں آتا؟ اس پر فرماتے ہیں .... تو صرف اپنی نفسانی صفات کی وجہ ہے اس کے مشاہدے سے روکا گیا ہے، کیونکہ اگر کوئی شئے اس کے لئے حجاب ہوتی تو اس کو دھانپ دیتی، اگر اس کے لئے کوئی ڈھانپ والی چیز ہوتی تو اس کے وجود کا احاطہ کرتی اور ہر ایک احاطہ کرنے والی شئے غالب ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالی سب پر غالب ہیں۔

# ذات حِنْ كامشامده كيون نهيس موتا؟

اب تم کہوگے بھائی ہے باتیں ساری معقول ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیں مشاہدہ کیوں نہیں ہورہا؟ ارشاد فرمانے ہیں کہ:

"الله تعالى ير ... كوكى ... حجاب نهيس، ... بال البعة ... تو اپن نفسانى خوابشات كے حجاب ميں ہے۔"

تو نے اپنی نفسانی خواہشوں کوئیس چھوڑا اور ان کے خول سے نہیں نکلا،
... چونکہ...تو اپنی خواہشات کے خول میں بند ہے اور خواہشات کے خول میں پھنسا ہوا
ہے، اس سے نہیں نکلا اور تو نکل بھی کیے سکتا ہے؟ تیرے ساتھ تو خواہشات لگی ہوئی
ہیں، مثلاً: کھانے کا تقاضا ہے، پینے کا تقاضا ہے، حوائج ضرور یہ کا تقاضا ہے، دوسر کے
طبعی تقاضے ہیں اور یہ تیری خواہشات ہیں، پھر ان کے علاوہ انسان کی وہ خواہشات
بھی ہیں جن کونفسانی خواہشات کہتے ہیں، یعنی شریعت ان کو پہندنہیں کرتی، لہذا تو

حجاب میں ہے، اللہ تعالی حجاب میں نہیں ہیں، اللہ تعالی پردے میں نہیں ہیں، البتہ تو پردے میں ہے۔

الله تعالى برحجاب نهيس...

پھر فر ماتے ہیں کہ:

''دیکھو! اگر اللہ تعالی پردے میں ہوتے تو پردہ اس کو ڈھا نکنے والا ہوتا، اور جو چیز کسی کو ڈھا نکنے والی ہوتی ہے وہ اس کا احاطہ کرتی ہے، وہ اس پر گھیرا ڈالتی ہے، اور جو گھیرا ڈالنے والی چیز ہو، وہ اس پر غالب ہوتی ہے، جس کا گھیرا کیا ہوا ہے، لاندا اگر کوئی چیز اللہ تعالی کے لئے پردہ ہوتی تو اس کو ڈھا نکنے والی ہوتی، اور اگر ڈھا نکنے والی ہوتی، او اس پر غالب ہوتی، حالانکہ اللہ تعالی سب پر غالب ہیں، اس پر کوئی غالب نہیں ہے، نورِعقل اور عمل ایسین تھے کو اس کے قرب کا مشاہدہ کراتا ہے، اور نورِعلم اور عین الیقین اس کے وجود کے سامنے تیرے عدم کا مشاہدہ کراتا ہے، اور نورِحق اور حق الیقین صرف اس کے وجود کا مشاہدہ کراتا ہے، اور نورِحق اور حق الیقین صرف اس کے وجود کا مشاہدہ کراتا ہے، اور نورِحق اور حق الیقین صرف اس کے وجود کا مشاہدہ کراتا ہے، اور نورِحق اور حق الیقین صرف اس کے وجود کا مشاہدہ کراتا ہے، اور نورِحق اور حق الیقین صرف اس کے وجود کا مشاہدہ کراتا ہے، اور نورِحق اور حق الیقین صرف اس کے وجود کا مشاہدہ کراتا ہے، اور نورِحق اور خت الیقین صرف اس کے وجود کا مشاہدہ کراتا ہے، اور نورِحق اور نہ تیرے عدم کا مشاہدہ کراتا ہے، اور نورِحق اور نہ تیرے عدم کا۔''

# نور کے تین در ہے:

دراصل نور تین قتم کے جیں، ا...ایک نور عقل ہے، اور علم الیقین کا نور ہے، یہ نور تمہیں بتا تا ہے کہ اللہ تعالی قریب جیں، دُور نہیں، تمہاری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ تعالی دُور نہیں جیں، نزدیک جیں۔

کا ... دوسرا ہے علم کا نور، اور عین الیقین لیغنی جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا صحیح علم ہوتو یہ مشاہدہ کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے،

گراس کے سامنے تیری کوئی ہستی نہیں، جب بھی تمہیں اپنے لئے ہستی اور اپ لئے وجود اور اس کا احساس ہو کہ میں بھی کچھ ہول تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس وقت نور علم اور نور بھیرت سے ہے ہوئے ہوتے ہو، ورنہ تم اپنے لئے کچھ بھی ثابت نہ کرتے۔

سا:...تیسرا نور ہے، نور حق اور حق الیقین ، یہ نور سب سے اُوپر کی چیز ہے، جو تجھے صرف اللہ تعالیٰ کے وجود کا مشاہدہ کراتا ہے، نہ کہ تیرے اپنے وجود کا ، نہ تیرے اپنے عدم کا ، کیونکہ تیرا وجود بھی نفی اور تیرا عدم بھی نفی ، یعنی اس کی طرف التفات بی نہیں ، یعنی تو اس لائق بی نہیں کہ تیرے لئے وجود ثابت کیا جائے ، جیسا کہ تو اس لائق بھی نہیں کہ تیرے لئے وجود ثابت کیا جائے ، جیسا کہ تو اس لائق بھی نہیں کہ تجھ کو عدم کے ساتھ موصوف کیا جائے ، صرف ایک بی ذاتِ عالی ہے اور صرف ایک بی ذاتِ عالی ہے اور صرف اس کے وجود بی کو ثابت کرنا ہے۔

# اینے وجود اور عدم سے نظر کا اُٹھ جانا:

جب آدمی حقیقت کبری تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اپ وجود اور اپ عدم سے بھی اس کی نظر اُٹھ جاتی ہے، اس لئے کہ عدم نام ہے وجود کے نہ ہونے کا، تو جب وجود کا نقور ہی ختم ہوگیا تو عدم کہال سے آئے گا؟ اور یہ کمالِ معرفت ہے، اس کے بعدمعرفت کا کوئی درجہ نہیں، اللہ اکبر! فرماتے ہیں:

#### الله تعالى بميشه سے اور بميشه تك:

"الله تعالی ہمیشہ سے تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ اب بھی ہے، ویہا ہی ہے، جیسا کہ تھا۔" یہ تو حدیث شریف کے الفاظ کا ترجمہ ہے جیسے: "کَانَ اللهُ وَلَـمُ یَـکُنُ مَعَـهٔ کُلُّ شَـیءً"، قرآنِ کریم کی آیت ہے:

"هُوَ الْأُوَّلُ وَالْاخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ"(الحديد:٣)

ترجمہ:...''وہی اوّل ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔''

اس كى تفسير ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا:

".... أَنْتَ الْأُوَّلُ فَلَيْسَ قُبُلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ

الْاخِرُ فَلَيْسَ بَعُدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوُقَكَ

شَىُءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيُسَ دُونَكَ شَيُءٌ ....."

(تفيير درمنثور ج:۵ ص:۱۷۱)

ترجمہ... "آپ اوّل ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں، آپ آپ آخر ہیں آپ کہ بعد کوئی چیز نہیں، آپ ظاہر ہیں کہ آپ سے اُوپر کوئی چیز نہیں ہے، آپ باطن ہیں کہ آپ کے سوا باطن اور کچھ نہیں۔"

# حق تعالی اپنی ذات وصفات میں کامل ہے:

توحق تعالی شانہ اپنی ذات اور اپنی صفات کاملہ کے ساتھ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے، اب بھی اس طرح موجود ہیں، اس کی ذات میں کوئی تغیر نہیں، ہم لوگوں میں تغیر آتا رہتا ہے، بھی خوشی ہے، بھی رائج ہے، بھی تکلیف ہے، بھی راحت ہے، بھی صحت ہے، بھی بیاری ہے، بھی علم ہے، بھی جہل ہے، ہماری صفات بدلتی رہتی ہیں، اس کی ہرصفت درجہ کمال میں ہے، اس طرح کہ اس سے بڑھ کرکسی کمال کا تصور ہی نہیں، یہ تو مخلوق کی صفات ہیں کہ آج اس کا علم جتنا ہے، کل کواس سے زیادہ ہوگیا، پہلے چھوٹا مولوی تھا، اب بڑا مولوی بن گیا، پہلے تھوڑا ماہر تھا، اب زیادہ ماہر ہوگیا۔ انبیاء کاعلم تمام اُمتیوں سے بڑھ کر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم تمام نبیوں سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ قرآنِ کریم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم تمام نبیوں سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ قرآنِ کریم میں ارشاد ہے:

"وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيهُمْ." (يوسف: ٢٦) ترجمه:... "برعلم والے سے أوپر ایک علم والا ہے۔"

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں کہ پھراس سے اُوپر کوئی علم والانہیں ہوتا، ہے، مخلوق کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی اضافہ ہیں ہوتا، پوری کی پوری کا تنات، اوّل سے آخر تک ایک ایک ذرّے کا حال ہر وقت اس کو معلوم ہے، اب اضافہ کہاں ہو؟ اضافے کا معنی تو یہ ہے کہ پہلے معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہوگیا، تو غرض اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر و تبدل نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ملہ جتنی ہیں وہ ساری کی ساری اپنی جگہ کامل ترین ہیں کہ اس سے زیادہ کمال ممکن ہی نہیں، اور جسیا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں تھا ویہا ہی اب بھی ہے۔

#### کینے والا بدلا ہے نہ کہ دینے والا:

میں نے آپ حضرات کولطیفہ سنایا تھا، جب حضرت بی مولانا محمد اللہ کا انتقال ہوا اور حضرت مولانا محمد بوسف رحمہ اللہ یعنی دُوسرے حضرت بی ، ان کے جانشین ہوئے، تو ہمارے شخ ، شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نوّر اللہ مرقدہ ... جو حضرت مولانا محمد یوسف کے مرشد و مربی بھی شخے، ان کے پچپازاد بھائی بھی ، ان کے خرسمی اور ان کے اُستاذ بھی شخے... چنانچہ وہ ایک ون حضرت مولانا محمد یوسف خسر بھی اور ان کے اُستاذ بھی شخے... چنانچہ وہ ایک ون حضرت مولانا محمد یوسف کہ صاحب ہے کہ کہ ولوی یوسف! ... حضرت شخ اس طرح ان کومولوی یوسف کہ کر بلاتے شخے... پچپاجان کی بات اور تھی، تم ذرا سوچ سمجھ کر خرج کیا کرو۔ جواب میں حضرت بی مولانا محمد یوسف قرماتے ہیں کہ: بھائی بی! ... وہ حضرت شخ کو بھائی بی کہ استاد کرتے شخے، ان کا تکیہ کلام بی بی تھا... '' لینے والا بی تو بدلا ہے، دینے والا تو نہیں۔''

# ہمیں لینے کا ڈھنگ نہیں آیا:

حق تعالی شانہ اپنے مؤمن بندوں کی نفرت اور مدو فرماتے ہیں، مدو اور نفرت ہیں مدو اور نفرت ہیں مدو اور نفرت ہیں کی صفت ہے، نیوں کے زمانے میں مدد اور نفرت فرماتے ہیں، مؤمن بن جاؤ، وہ تو نہیں فرماتے ہیں، مؤمن بن جاؤ، وہ تو اس طرح مدد فرماتے ہیں، مؤمن بن جاؤ، وہ تو اس طرح مدد فرماتے ہیں، ان کی مدد اور نفرت میں کوئی فرق نہیں آیا، تغیر و تبدل تمہارے اندر ہے، اس ذات عالی میں تغیر و تبدل نہیں، لینے کا ڈھنگ ہمیں نہیں آتا، اس کو دینے کا ڈھنگ اب بھی اس طرح آتا ہے، جس طرح پہلے آتا تھا، وہ ویسے ہی داتا ہے۔ اور اس کی ذات عالی ویسے ہی لائق اعتاد اور لائق توکل ہے، جسے کہ ہمیشہ سے تھی، چنانچہ قرآن کریم میں ہے:

"قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلُكِ تُوْتِى الْمُلُكَ مَنُ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنُ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنُ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنُ تَشَاءُ وَتُخِزُّ مَنُ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنُ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْمُكُنُ . " (آل عران : ٢٧) مَنُ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْحَيُرُ . "

ترجمہ:... 'جس کو چاہے دے دے جس کو چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذِلت دے، تمام کی تمام بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے۔''

خیر وشراسی کی جانب سے مگر...:

علاء فرماتے ہیں: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف خیر کو ذکر فرمایا ہے، شر کو ذکر کرنا ادب کے خلاف تھا، اس لئے اسے ذکر نہیں کیا، ورنہ خیر ہو یا شرسب اسی کے قبضے میں ہے، کسی کو گوئی خیر نہیں پہنچ سکتی اس ذات عالی کے منشا کے بغیر اور کسی کو کوئی شرنہیں پہنچ سکتا اس ذات عالی کے منشا کے بغیر، لیکن خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی ہے، شرکی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی کیونکہ یہ ادب کے طرف کی جاتی ہے، شرکی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی کیونکہ یہ ادب کے

خلاف ہے، جیبا کہ حدیث شریف کی ایک لمبی وُعا کا ایک فقرہ ہے:
".... وَالْخَيْسُ مُحُلُّلُهُ فِی يَدَیْکَ وَالشَّرُ لَيُسَ
اِلَیْکَ ...."

(مَثَلُوة ص: 22 بحوالہ مُحِمسُم)

ترجمہ:...'یا اللہ! خیر آپ ہی کے قبضے میں ہے، اور شرآپ کی طرف منسوب ہے۔'
شرآپ کی طرف منسوب نہیں، وہ ہماری طرف منسوب ہے۔'
آپ ہُرائی کرتے نہیں لیکن کا ننات کی خیر ہویا شروہ اسی کے علم میں ہے، تو حق تعالی شانۂ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہابدتک رہے گا، نداس کی کوئی ابتدا ہے، نداس کی کوئی انتہا ہے، نداس کی صفات کی کوئی انتہا ہے، اور ندمخلوق نے پیانے کے مطابق ہے، مخلوق بے چاری کیا چیز ہے۔
کوئی انتہا ہے، اور ندمخلوق نے پیانے کے مطابق ہے، مخلوق بے چاری کیا چیز ہے۔
ذات اللی ہمار سے خیال وتصور سے بالا:

ای کئے اکابر فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ ہمارے وہم ہے، ہمارے خیال ہے، ہمارے خیال ہے، ہمارے خیال ہے، ہمارے خیال ہے، ہمارے تھور ہے وراء الوراء، وراء الوراء، وراء الوراء ہیں، اگر اس طرح سمجھ لیا گیا توسمجھو کہ اللہ تعالیٰ کوسمجھ کا ؟ تو کیا اور تیری ہستی کیا؟ کہ تو اللہ تعالیٰ کوسمجھے؟

ابھی میں مولانا محر تقی عثانی مظلۂ کے پاس گیا تھا، چونکہ بہت دن ہوگئے تھے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، ان کی ریزھ کی ہڈی میں تکلیف تھی، چونکہ ہم لوگوں کا ...اللہ تعالی معاف کر ۔..سارا دن بیٹے اور لکھنے پڑھنے کا کام ہے، تو وہ بے چارے بیٹے سے معذور ہوگئے...گر آب الحمد لله صحت مند ہیں۔ ناقل ... میں نے کہا کہ کہ کیا تکلیف تھی؟ اور حکیم اور ڈاکٹر لوگ کیا بتاتے ہیں؟ کہنے گئے کہ نیہ جو کم میں مہرے اور کڑیاں ہیں، ان کڑیوں کے درمیان اللہ تعالی نے ایک رابطہ رکھا ہوا ہے، جو ان کو پکڑتا اور آپس میں جوڑ کر رکھتا ہے، ایک طرف اس کو، ایک طرف اس کو، ایک طرف اس کو،

ان میں ہے ایک کڑی کا رابطہ ذرا باہر کونکل آیا ہے، کہنے گئے: میری بیاری کے سلسلے میں ... ڈاکٹر تو جو کہتے تھے ، مگر میں نے خود بھی اس پر... پڑھنا اور مطالعہ کرنا شروع کردیا، تو جرمنی کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، جس نے صرف اس کر کے میروں پر ایک مکمل کتاب کھی ہے، میں اس کتاب کا مطالعہ کرکے جیران ہوگیا کہ یہ عبارات بور اللہ تعالیٰ نے انسان کے جم میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس پر عبارات بیل کہ یہ تو صرف ایک عضو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر عبارات میں میں مقدر عبارات اس قدر عبارات میں فدرت رکھے ہوئے ہیں، ذرا سوچئے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس انسانی مشین میں کتنے عبارات رکھے ہوئے ہوں گے؟ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگر نہیں! اس میں کتنے عبارات رکھے ہوئے ہوں گے؟ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگر نہیں! اس میں کتنے عبارات رکھے ہوئے ہوں گے؟ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگر نہیں! اس کی قدرت میں سے تمام مخلوقات کا تو کیا؟

# جس سے جدائی ممکن نہیں اس سے بھا گنا:

ارشادفرماتے ہیں کہ:

"برداسخت تعجب ہے کہ جس سے تو کسی طرح جدانہیں ہوسکتا، اس سے بھا گتا ہے، اور جس کے ساتھ کسی طرح رہ نہیں سکتا، اس کو طلب کرتا ہے۔"

اللہ تعالیٰ ہے کسی وقت بھی جدانہیں ہوسکتے لیکن اللہ تعالیٰ ہے بھا گتے ہو،
اور یہ باتی جتنی بھی مخلوق ہے جوتمہارے اردگر دپھیلی ہوئی ہے، اس کے تم طالب ہو۔
''اور اہل محبت ومعرفت کا نہ ان اعمال پر بھروسہ ہے،
نہ کسی مباح لذت کے حصول کو مقصد سمجھتے ہیں، عابدین زاہدین
مخلوق کے ملنے جلنے اور دُنیا کی مباح لذتوں سے نفرت کرتے
ہیں، اس لئے کہ وہ ان کواسنے مقصد کے اندر مخل جانے ہیں۔''

# عارفين كى نگاه ميس ماسوا الله كامقام:

''عارف کی نظر میں حق تعالیٰ کی ہستی کے سوا کوئی شے نہیں رہتی، ماسواحق تعالی کے سب فانی ہوجاتی ہے، ندان کی نظر میں کوئی شیئے موجود ہے اور نہ معدوم ، ذات واحد کے سوا کسی شئے کا مشاہدہ نہیں کرتے، جو شئے ان کے سامنے ہوگی اس میں حق تعالی شانۂ اور صفات حق کا جلوہ دیکھیں گے، اس کئے ان کو کسی شئے سے نہ نفرت و وحشت ہے اور نہ کسی شئے سے اُنس وتعلق ہوتا ہے، مگر اس کا بیرمطلب نہیں کہ ان کے نفس میں اُنس و محبت اور نفرت و کراہت نہیں ہوتی ، بیتو محال ہے، اس کئے کہ بیخلقی اور طبعی امر ہے، بلکہ ان کا اُنس و محبت اورنفرت وكرابهت جمله صفات لله، في الله، اورمن الله بوجاتي ہے، ان کے نفس کا کوئی حصہ نہیں رہتا ان کے اندر بخلاف عباد ذواد کے ان کو محبت و اُنس کسی نیک بندہ یا نیک عمل ہے اس لئے ہوگی کہ وہ اس کو اپنے نفس کے لئے نافع اور قربِ اللی کا ذر بعد جانتے ہیں، اور تنفر و وحشت اس لئے ہوگا کہ وہ اینے نفس کے لئے اس کو ضررر سال اور بعد کا سبب گمان کرتے ہیں، اور عارف کے اندر اینے نفس کی کوئی مصلحت نہیں ہوتی، نفس کے تمام اغراض وحظوظ اور تعلقات ملیامیٹ ہوجاتے ہیں اور کسی شئے کا وجود ان کی نظر میں نہیں رہتا، اس لئے ان کے نفس میں اپنی ذات کے لئے ان کوئسی شئے سے کوئی تعلق ہے اور ندسی شے سے وحشت ہے، پس ان حضرات کی حالت وہ ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے:

"مَنْ أَحَبُ لِلّٰهِ وَأَبُغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطَى لِلْهِ وَمَنَعَ لِلْهِ
فَقَدِ اسْتَخْمَلَ الْإِيْمَانَ." (مَثَلُوة ص:١١، بحواله ابوداؤد)

ترجمہ:..."جو محبت کرے اللّٰه تعالیٰ کے واسطے، بغض

رکھے اللّٰہ کے واسطے، دے اللّٰہ تعالیٰ کے واسطے، اور روکے الله تعالیٰ کے واسطے، اور روکے الله تعالیٰ کے واسطے، اس نے اینان کوکامل کردیا۔"

#### زامد بلامعرفت كاحال:

پس عابد و زاہد بلامعرفت و محبت، اپنے نفس میں گرفتار ہوتا ہے اور ہر شئے اس کے لئے جاب ہوتی ہے، اس لئے اس سے متنفر اور متوحش ہوتا ہے، اس کے برعکس عارف کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی جو پچھ ہے، حق ہی حق ہے، اس لئے وہ متنفر نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کوکسی ایسے موجود کے وجود نے، جو واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہو، مجوب نہیں کیا، ہاں البتہ وہمی اور خیالی موجود کے وجود نے جھکو اللہ تعالیٰ سے مجوب کیا۔

#### وہمی وخیالی وجود باعث ِحجاب:

فا کدہ:...ذاتِ مقدسہ باری تعالیٰ ہے، جولوگ مجوب اور پردہ غفلت میں ہیں اور مخلوقات ومصنوعات ہے آگے ان کی نظر نہیں بڑھتی اور مشاہدہ حق ہے محروم ہیں تو یہ پردہ اور حجاب کسی موجود واقعی کانہیں، اس لئے کہ موجود حقیقی تو سوائے اس کے کوئی بھی نہیں، سوائے اس کے کوئی بھی نہیں، ہاں! وہمی اور خیالی وجود نان کوغفلت میں ڈال رکھا ہے کہ لاشتے اور عدم محض کوموجود جان

كرموجود حقق كمشامر سع عافل موسئ بير

عارف کی نظر میں تن تعالی کی ہستی کے سوا اور صفاتِ اللہ کے آثار کے کوئی شئے موجود نہیں ہے، وہ تمام عالم کو صفاتِ حق کا سابیہ اور اثر جانتا ہے، اس لئے بی عالم اس کی نظرِ بصیرت کے لئے پردہ نہیں، جیسا کہ درختوں کا سابیہ دریا پر پڑتا ہے تو وہ کشتی چلئے سے مانع نہیں ہوگا، ہاں! جو کشتی بان وہمی ہو اور درخت کے سائے کو بھی درخت جانے، وہ رُک جائے گا، آگ نہ بڑھے گا، اور سمجھے گا کہ درمیان میں درخت حائل ہے تو کیسے چلوں؟ یا جیسا کسی نے ہوا کا سناٹا سنا اور اس کو سمجھا کہ شیر دھاڑ رہا ہے اور اس خوف کی وجہ سے گھر سے باہر نہ نکلا، تو د کیھئے! اس کو روکنے والی کوئی شئے موجود نہیں، بلکہ موجود شئے کے خیال نے اے روکا ہے۔

مخلوقات میں اگر جلوۂ حق کی روشنی نہ ہوتی تو کوئی چیز وکھائی نہ دیتی، اگر اس کی صفات کمال کا ظہور نہ ہوتا تو مخلوقات نیست و نابود ہوجاتیں۔

# مخلوق کا نظر آنا وجودِ حق کا پُرتو ہے:

مخلوقات جوتم کو دِکھائی دے رہی ہے، یہ دراصل وجودِ حقیق کا پرتو ہے، ورنہ اگر ان پر وجودِ اللی کی بجلی اور انعکاس نہ ہوتا تو دِکھائی نہ دیتی، یعنی موجود ہی نہ ہوتی، اور اگر صفاتِ کمال میں بلا جاب مخلوقات کے جونی حد ذاتہ عدم ہیں، ظہور تمام ہوتا تو مخلوق بلا جاب بجلی حق کی تاب نہ لا سکتی، بالکل نیست و نابود

ہوجاتی، چنانچہ کوہ طور پر جمل ہوئی تھی تو وہ ریزہ ریزہ ہوگیا اور حضرت موی علیہ السلام ہے ہوش ہوگئے، خلاصہ یہ ہے کہ ایک جمل تو ہوائے تو محلوقات کا جمل تو ہوتا اور نہ ان پر نگاہ پڑسکتی، اس لئے عدم محض نظر نہیں آیا کرتا تو بیاسی کی جمل ہے جو عدم محض نظر آتا ہے، اور ان کوموجود کہا جاتا ہے، اور اگر بلا حجاب ان تجلیات کی جمل ہوتی تو پھر ان محلوقات یعنی عدمیات کا پتا ہی نہ چلتا، اس لئے کہ حق کے آنے محلوقات یعنی عدمیات کا پتا ہی نہ چلتا، اس لئے کہ حق کے آنے سے باطل اور ہالک کو تھر نے کی تاب نہیں ہے۔''

اس باب میں انسان کوحق تعالی شانۂ کی جو انتہائی در ہے کی معرفت حاصل ہوسکتی ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔

# لوگول کی تین قشمیں:

پہلے فائدے میں بتاتے ہیں کہ لوگوں کی تین قشمیں ہیں: ا:...ایک عابد، ۲...دوسرے زاہد، ۳...تیسرے عارف۔

عابدین ... وہ لوگ ہیں جو اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سجھتے ہوں ، اور جو چیز عبادت سے مانع ہے ... ظاہر ہات ہے کہ وہ ... اس سے بدکیس گے اور اس سے نفرت کریں گے۔

زامدین اسے نفرت کرنے والے ہوں اور دُنیا سے نفرت کرنے والے ہوں، بہتی دُنیا سے نفرت کرنے والے ہوں، بہتی دُنیا سے بغبتی کرنے والے اور آخرت کی طلب کرنے والے ہوں۔ تو ان زاہدین حضرات کو جو چیز دُنیا کی طرف متوجہ کرے گی اور آخرت سے مانع ہوگی، اس سے نفرت اور وحشت کریں گے۔

عارفین ...اور تیسرے عارفین ہیں، عارفین حضرات کے لئے بیتمام چیزیں

کالعدم ہیں، ان کی نظریں معرفت میں ہیں، حق تعالیٰ شانہ کی ذات عالی کے سواکوئی چیز موجود خیمیں اور موجود کہلانے کے لائق ہی نہیں، یعنی موجود حقیق نہیں۔ اس لئے ان کو بالذات کسی چیز سے نہ اُنس اور محبت ہوتی ہے اور نہ کسی چیز سے نفرت، البتہ جو چیزیں حق تعالیٰ شانہ کی معرفت میں ممد و معاون بنتی ہوں، وہ ان کے لئے آئینہ جمال یار ہو جاتی ہیں، اور جو چیزیں حق تعالیٰ شانہ سے بہکانے والی ہوں، وہ ان سے بدکتے ہیں، تو ان کی معرفت اور ان کی نظر صحیح ہے، بلکہ عابدوں اور زاہدوں سے بھی بڑھ کر ہے۔

انسان کا خود اپنا وجود کیا چیز ہے؟ بلاشبہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اشارہ کن سے پیدا ہوا ہے، وہ نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، انسان جتنی عبادات بجالاتا ہے وہ بھی حق تعالیٰ شانہ کی عطا ہے، تو ان عارفین کی نظر نہ اپنے اُوپر، نہ اُنی عطا ہے، تو ان عارفین کی نظر نہ اپنے اُوپر، نہ اُنیا کی دوسری چیزوں کے اُوپر، کسی چیز پر بھی ان کی نظر نہیں ہوتی، نہ بالذات کسی چیز سے نفرت، اگر ان ہوتی، نہ بالذات کسی چیز سے نفرت، اگر ان کی محبت ہوتی ہے اور نہ بالذات کسی چیز سے نفرت، اگر ان کی محبت ہوتی ہے اور اگر ان کی نفرت ہے تو محض اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، اور اگر ان کی نفرت ہے تو محض اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، اور اگر ان کی نفرت ہے تو محض اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، ور کر فر مایا:

"مَنُ أَحَبَّ لِللهِ وَأَبُعَضَ لِللهِ وَأَعُطَى لِللهِ وَمَنَعَ لِللهِ وَمَنَعَ لِللهِ وَمَنَعَ لِللهِ وَمَنَعَ لِللهِ وَاوَد)
فَقَدِ السُتَكُمَلَ الْإِيْمَانَ. " (مَثَلُوة ص:١٥، بَوَاله ابوداوَد)
ترجمه:.. "جس نے اللّٰہ کی خاطر محبت کسی سے اور اللّٰہ کی خاطر خاطر کسی کو پچھ دیا اور اللّٰہ کی خاطر کسی کو پچھ دیا اور اللّٰہ کی خاطر کسی کو پچھ دیا دیا ایمان کمل کرلیا۔ "
کسی کو پچھ دینے سے زُک گیا تو اس نے اپنا ایمان کمل کرلیا۔ "
لعن الله معرف معرف میں میں میں ایک نواز الله کی خود میں میں افغان تا میں تو تا میں افغان تا میں تا

لینی اس حدیث میں چار چیزوں کو ذکر فر مایا، ایک محبت، دوسری بغض، تیسری کسی کو دینا، چوتھی نہ دینا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے کسی سے محبت کی تو صرف الله تعالیٰ کی خاطر، اور کسی سے بغض رکھا تو محض الله تعالیٰ کی خاطر، اور کسی کو نہ دیا تو محض الله تعالیٰ کی خاطر، اور کسی کو نہ دیا تو محض الله تعالیٰ کی خاطر، اور کسی کو نہ دیا تو محض الله تعالیٰ کی خاطر، اور کسی کو نہ دیا تو محض الله تعالیٰ کی خاطر، اور کسی کو نہ دیا تو محض الله تعالیٰ کی خاطر، اس شخص

نے اپنے ایمان کو کامل کرلیا۔

اس کئے کہ بیرانی خواہش اور ارادوں نے نکل گیا، فانی ہوگیا، صرف حق تعالیٰ شانۂ کی رضا اس کے ساتھ رہے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔

ماسوا الله کے وجود وہمی ہے:

دوسرے افادے میں فرماتے ہیں کہ سی چیز نے تمہیں اللہ تعالیٰ سے مجوب نہیں کیا سوائے وہمی چیزوں کے۔حقیقی چیز تجھے اللہ تعالیٰ سے مجوب کرنے والی نہیں ہے، اس کئے کہ تمام کی تمام چیزیں حق تعالی شانہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہیں، ان کا اپنامستقل وجود ہی نہیں ، اللہ تعالیٰ جب حاہے بنادے ، جب حاہے بگاڑ دے۔ ا كابر فرماتے ہيں كه ... بيه جو جہان جميں نظر آرہا ہے... الله تعالى حاہے تو ايك لمح کے اندر اس قتم کے سینکڑوں جہان بنادے، اور ایک کمیحے اور آنکھ جھیکنے کے اندر برباد كردے، توبيہ جو چيزيں ہميں نظر آتى ہيں بيہ موجو دِحقيقى نہيں ہيں، ان برتو حق تعالى شانہ کے وجود کا سابیہ بڑا اور القد تعالی کی مشیت ان کے وجود کے متعلق ہوئی تو موجود ہوگئیں، تو جس شخص کی نظر اس بات یر ہوگی، اس کی نظر تمام موجودات سے ہٹ کرحق تعالی شانهٔ ... جو که موجود میں ... کی طرف بہنچ جائے گی، وہ موجودات کونہیں دیکھے گا بلکہ موجد کو د کھے گا،لیکن جس شخص کی نظر موجودات اور مخلوقات میں انکی ہوئی ہے،معلوم ہوا کہ وہ وہمی چیزوں میں لگا ہوا ہے، حقیقی وجود تک تو اس کی رسائی نہیں ہے، تو آ دمی کے کئے اللہ تعالی سے حجاب بننے والی چیزیں حقیق موجودات نہیں ہیں، بلکہ وہمی موجودات میں، حق تعالی شانہ ہمیں ان وہمی موجودات سے ألجھنے سے بیائے اور ماری نظر کو بلند کرے کہ ہم حق تعالیٰ شانۂ کی ذاتِ عالی کو ہر چیز میں موجود دیکھیں یعنی سب کچھ کو اس كى جانب سي مجميل، اس كئے كہتے ہيں كه: "والقدر حيره وشره من الله تعالى" لعنی اچھی اور بُری تقدیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔

#### خیر وشراللہ کی جانب سے:

وُنیا میں تمہیں کچھ چیزیں تمہارےنفس کے موافق نظر آتی ہیں، وہ بھی من جانب الله ہیں، اور اگر کچھ چیزیں تمہیں تمہارے نفس کے خلاف نظر آتی ہیں وہ بھی من جانب الله بين، خربهي حق تعالى شانه كى جانب سے ہے، شربهي حق تعالى شانه کی جانب سے ہے، بغیر مشیت والی کے نہ خیر کا اپنا وجود ہے، اور نہ شر کا اپنا وجود ہے، جتنی چیزیں مہیں نظر آ رہی ہیں خواہ تمہارے نفس کو مرغوب ہوں یا تمہارے نفس کے خلاف ہوں بیساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مثیت اور اس کی حکمت ہے ہیں، جب اس کی حکمت سے ہیں، تو ان چیزوں کے عطا کرنے میں، جوتمہارےنفس کو مرغوب ہیں اور ان چیزوں کے پیش آنے میں جوتمہارے نفس کو مرغوب نہیں ، اللہ تعالی ک حکمت ہے، تو عارف کی اس پر نظر ہوتی ہے کہ یہ تمام چیزیں حق تعالی شانہ کی جانب سے پیش آرہی ہیں، جبکہ ہم لوگ موجودات میں ہی الحکے ہوئے ہیں، کسی سے رنج ہورہے ہیں، کسی سے خوش ہورہے ہیں، کسی سے صلح ہور ہی ہے، کسی سے لڑائی ہو ر ہی ہے، بیسب کچھانی خواہش اور اپنے لئے ہور ہا ہے۔صحت کوہم پیند کرتے ہیں ...اور بالکل پیند کرنا چاہئے،اور پیر مجبی چیز ہے..لیکن بیاری بھی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، گوہمیں طبعاً مرغوب نہ ہو، لیکن عقلاً جسے صحت ہمارے لئے مرغوب ہونی چاہئے ویسے ہی بیاری بھی مرغوب ہونی جاہئے، جو چیزیں ہارے نفس کے موافق نہیں ہیں ہمیں وہ بھی مرغوب ہول اور جو چیزیں ہمارےنفس کے موافق ہیں وہ بھی مرغوب ہوں، اس کئے نہیں کہ وہ ہارے نفس کے موافق ہیں، بلکہ اس لئے مرغوب ہوں کہ وہ چیزیں من جانب اللہ ہیں۔

دُنیا میں موجود اشیاء کا وجود ذات ِ الٰہی کے عکس کا مظہر: تیسرے افادے میں فرماتے ہیں کہ: بیتن تعالیٰ شانۂ کی عجیب حکمت ہے کہ موجودات کی جتنی بھی چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں، جیسے آسان ہے، زمین ہے، عرش ہے، کرس ہے، غرض جتنی بھی موجود چیزیں ہیں، خواہ ہمیں نظر آتی ہوں یا نہ نظر آتی ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کا سابیہ ڈالا، تو موجود ہوگئیں، اور ان موجودات کے ذریعے سے حق تعالیٰ شانۂ نے ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائی، اگر بیموجودات نہ ہوتیں تو ہمیں حق تعالیٰ شانۂ کی معرفت نصیب نہ ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان موجودات کو تھم نہ ہوتا تو یہ چیزیں موجود نہ ہوتیں۔

# اگر حق تعالیٰ کی تجلی براہِ راست ہوتی ...

اگرحق تعالی شانهٔ کی بخلی براہِ راست ہوتی، یعنی حق تعالی کی بخلی موجودات کے ذریعے نہ ہوتی تو پھر ہم اس کا محل نہ کر سکتے، جس طرح کہ کوہ طور پر حضرت موی علیہ السلام نے جب یہ درخواست کی تھی کہ یا اللہ! میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، محصے ابنا دیدار کروایئے، تو حق تعالی شانهٔ کی طرف سے جخلی ہوئی، اور ذراسی بخلی ہوئی ہوئی کویا پورا جمال ظاہر تہر سے تو زمین و آسان قائم نہ رہتے، گویا پورا جمال ظاہر ترین و آسان قائم نہ رہتے، ایک کوہ طور کیا؟ اللہ تعالی کی بخلی کی آسان و زمین کو بھی تاب نہ ہوتی، یہ برداشت نہ کر سکتے، چنانچہ کوہ طور پر ذراسی بخلی ہوئی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہوگیا، اور حضرت موی علیہ السلام بے ہوش ہوگر گریزے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

"فَلَمَّا تَجَلِّى رَبُّهُ لِلُجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرَّ مُوسَى الْعَراف:١٣٣) صَعِقًا."

ترجمہ:...'جب اللہ تعالیٰ نے بجلی ڈالی بہاڑ پر، تو اس کو ریزہ ریزہ کردیا، اور موی علیہ السلام بے ہوش ہوکر گر پڑے۔'' حق تعالیٰ شانۂ کی اس اس اونیٰ سی بجلی کو حضرت موی علیہ السلام جیسے جلیل القدر پینمبر برداشت نہیں کر سکے اور پہاڑ برداشت نہیں کر سکے، اگر حق تعالیٰ شانۂ کی بیلی براوِ راست ہوا کرتی تو یہاں کس کو تاب تھی؟ حق تعالیٰ کی ذات برِستر حجاب:

مدیث شریف میں آتا ہے:

"إِنَّ اللهِ سُبُحَانَهُ سَبُعِيْنَ حِبَا مِّنُ نُّوْدٍ، لَوُ كَشَفَهَا لاحرقت ... وفي رواية ... دون الله سَبُعُوْنَ اَلْفَ حَبَابِ مِّنُ نُّوْدٍ."

(اتحاف مِّنُ نُّوْدٍ."
(اتحاف ج:٢ ص:٢٢)

ترجمہ... 'اللہ تعالیٰ کی ذات پرستر پردے نور کے بیں، ...اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے لئے چہرے کا لفظ آیا ہے، لیعنی جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے...اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کو اُٹھادیتے تو ...جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی نظر پہنچتی ہے دہاں تک ... ساری مخلوق کو جلا کر خاکستر کردیتے۔ یعنی اگر ستر پردوں میں سے ایک پردہ بھی اُٹھ جاتا تو یہ حال ہوتا۔ ایک روایت میں ستر ہزار پردے آتے ہیں۔'

معلوم ہوا کہ براہ راست بچلی کا امکان ہی نہیں ہے، تو بیت تعالی شانہ کی عکست وعنایت ہے کہ عارفین کو اپنی معرفت عطا فرمائی، جو پردوں میں سے چھن چھن کے سکست وعنایت ہے کہ عارفین کو اپنی معرفت عطا فرمائی، جو پردوں میں سے چھن کے کہ کرنھیب ہوئی ہے، براہ راست بچلی کی کوئی شخص تاب نہیں لاسکتا۔

یہیں سے حق تعالیٰ شانہ کی عظمت کا ذرا سا اندازہ ہوسکتا ہے، ورنہ پوری کیفیت تو ہم برداشت ہی نہیں کرسکتے، معلوم ہی نہیں کرسکتے کہ حق تعالیٰ شانہ کی ذات کتنی عظیم ہے اور اس کی کتنی عظمت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بیحق تعالیٰ شانه کی عجیب قدرت ہے کہ اس نے مخلوقات کو پیدا کردیا، اور ایپ وجود کا پُرتو اور عس ڈال ویا، تو مخلوقات کو پیدا کردیا، اور ایپ وجود کا پُرتو اور عس ڈال ویا، تو مخلوقات کو پیدا کردیا، اور ایپ وجود کا پُرتو اور معرفت کا ویا، تو مخلوقات کو بیدا کردیا، اور ایپ وجود کا پُرتو اور معرفت کا

ذر بعیہ بنادیا، ورنہ اگر براہِ راست حق تعالیٰ شانۂ کی بجل ہوتی تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کی تاب لاسکتا۔

### جنت میں کس کو دِیدار ہوگا؟

یہاں پر یہ بات یادرہنی چاہئے کہ اہلِ حق کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں حق تعالیٰ شانہ کا دیدار ہوگا۔ شخ تاج الدین تعالیٰ شانہ کا دیدار ہوگا۔ شخ تاج الدین اسکندریؒ نے جن کا یہ رسالہ ہے، ایک جگہ فرمایا ہے اپنی کتاب میں کہ: اللہ تعالیٰ کا دیدار انہی لوگول کو ہوگا جن کو یہاں حق تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی، فی الجملہ معرفت تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، بہرحال بقدر سب کو حاصل ہے، بہرحال بقدر معرفت اللہ تعالیٰ شانہ کا دیدار ہوگا۔ اور اس پر بھی اہلِ حق کا اجماع ہے کہ دُنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کی کونیں ہوسکتا، آخرت میں جب دیدار ہوگا تو اہلِ ایمان حق تعالیٰ شانہ کا دیدار کریں گے۔

# آخرت ميں جل إلى كانخل كيونكر؟

 اور نعمت ان کو نصیب ہوگی تو جنت کے اندر بھی حق تعالی شانہ کی جمل ہر شخص کے خمل کے بھا میں ہوگئی ہر شخص کے خمل کے بقدر ہوگی ورنہ بیہ کہاں ممکن تھا کہ اہلِ جنت حق تعالی شانہ کی زیارت کر سکیں؟ اہل جنت کے قومی مضبوط ہوں گے:

اس کے علاوہ جنتیوں میں اللہ تعالی نے قوت و طاقت بھی زیادہ رکھی ہے،
یہاں کے چالیس پہلوانوں کی طاقت ایک جنتی میں ہوگی، اس طرح ان کی نظر بھی حق
تعالی شانہ آئی ہی قوی کردیں گے، ان کا ادراک بھی اتنا زیادہ مضبوط اور تیز ہوجائے
گالیکن اس کے باوجود اہلِ جنت کو جو زیارت ہوگی حق تعالی شانہ کی کامل ججی نہیں
ہوگی، کامل ججی کامخل کسی کے لئے ممکن ہی نہیں، حتی کہ اہلِ جنت کو بھی نہیں ہوسکتی۔

# دُنیا کمالات نبوت کے ظہور کی متحل نہیں:

ہمارے اکابرتو یوں فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانۂ کی ذات عالی بہت بلند ہے، یہاں اس وُنیا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مخل بھی نہیں ہوسکتا تھا، گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بھی ابھی پورے فلا ہر نہیں ہوئے، اس لئے کہ یہ عالم اس کا مخل نہیں کرسکتا تھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور آپ کی عزت و منزلت کا اس عالم میں کسی کو مخل ہی نہیں تھا، اس کا ظہور اللہ تعالیٰ قیامت کی عزت و منزلت کا اس عالم میں کسی کو من اللہ علیہ وسلم کی شان فلا ہر ہوگی اور ان کا میں فرما ئیں گئی مثن فلا ہر ہوگی اور ان کا مرتبہ فلا ہر ہوگا۔

# جنتی کی بیوی کی نورانیت:

اس کو ایک مثال سے سمجھے! وہ یہ کہ جنتی لوگ وہ ہیں جو مؤمن ہیں، لیمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں اور یہ اہلِ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی مٹی کی برکت سے مؤمن سبنے ہیں، ان کو جوعور تیں دی

جائیں گی ان کے بارے میں صدیث شریف میں آتا ہے کہ:

".... لَوُ اَنَّ اِمُرَأَةً مِّنُ نِسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَتُ اِلْى الْأَرُضِ لَأَضَاءَتُ مَا بَيُنَهُمَا وَلَمَلَاثُ مَا بَيْنَهُمَا رِيُحًا، وَلَنَصِيُفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيُهَا.

(مشکوۃ ص ۲۹۵، بحوالہ سی جاری) ترجمہ:...''اگر جنتی عورت زمین کی طرف جھا تک لے تو زمین و آسان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب روشن اور خوشبو سے معطر ہوجائے، اور ان کے سرکی اوڑھنی وُنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔''

اب ذراغور فرمائے! کہ جنتی آدمی کو جو بیوی عطا کی گئی، اور اس کو جو دو پٹہ عطا کیا گیا، اس کی روشی اتنی ہے کہ سورج اس کو برداشت نہیں کرسکتا، اور سورج اس کے سامنے ایسے مدہم ہوجاتا ہے، جیسے سورج کے سامنے چراغ کی روشی مدہم ہوجاتی ہے، تو خود اس جنت کی عورت کی نورانیت کتنی ہوگی؟ اور جس جنتی کو وہ بیوی عطا کی جائے گی اس کی نورانیت کیسی ہوگی؟ اور جس ذاتِ عالی کے طفیل مؤمن، مؤمن بنا جائے گی اس کی نورانیت کی عالم ہوگا؟ اس لئے کہتے ہیں کہ دُنیا میں حق تعالیٰ شانہ کی براہِ راست جی تو کیا ہوتی آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کمالات کی بھی جی نہ ہوسکے اور حق تعالیٰ شانہ کی ہوسکی اور حق تعالیٰ شانہ کی ہوسکی اور حق تعالیٰ مشانہ کی پوری جی اللہ علیہ وسلم کے پورے کمالات کی بھی جی نہ ہوسکے اور حق تعالیٰ مشانہ کی پوری جی بیدت کو بھی نصیب نہ ہوسکے گی، بقد رِظرف کے شانہ کی پوری جی بلکہ کامل جی تو اہل جنت کو بھی نصیب نہ ہوسکے گی، بقد رِظرف کے ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کونصیب فرمائے، آمین!

الله تعالی کے لئے محبت کرنا

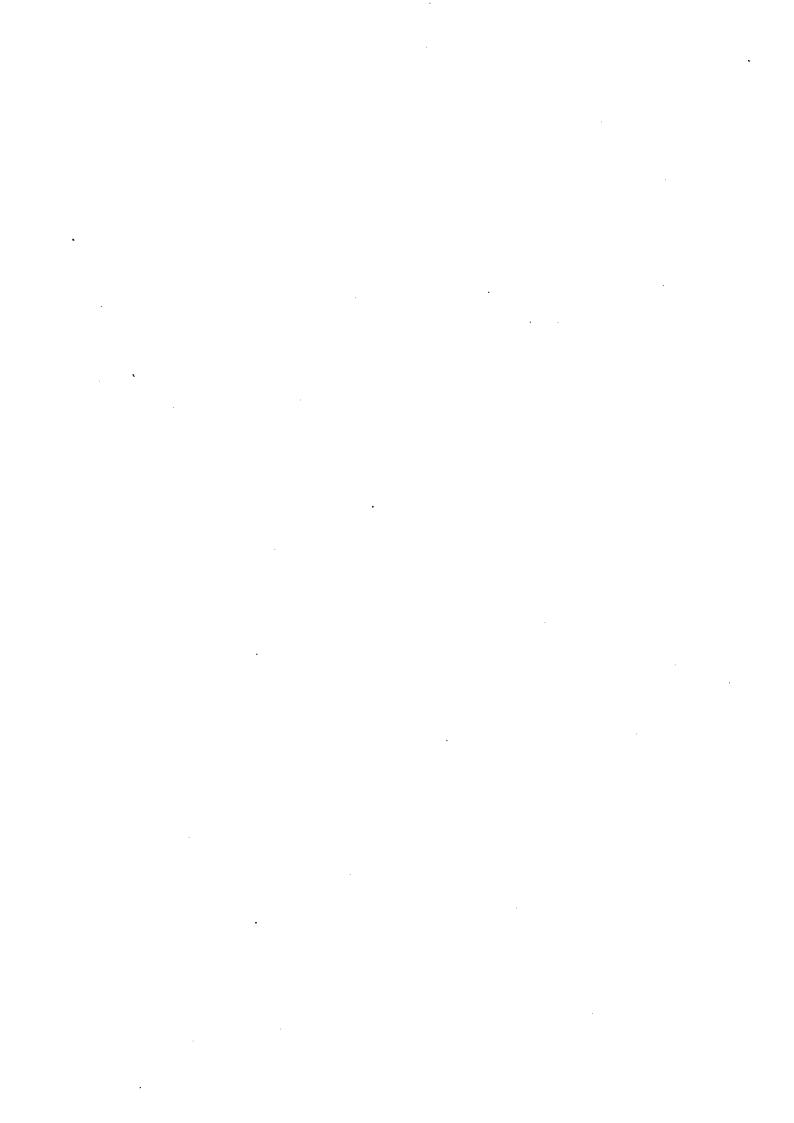

### بسم (اللَّم (لرحس الرحيم (لحسراللَّم ومراد) على حباء، (النزيق الصطفي!

صوفیاء کے اخلاق میں سے ایک چیز ہے آپس میں اُلفت اور محبت کرنا، یہ آپس کی اُلفت و محبت کرنا، یہ آپس کی اُلفت و محبت کے بہت سارے اسباب میں۔

#### احسان،محبت کا ذریعه:

اس کا ایک سبب احمان ہے، جب آپ سی کے ساتھ احمان کریں گے، حسن سلوک کریں گے، سی موقع پراس کی اہداد کریں گے، سی موقع پراس کی خیرخواہی سے راہ نمائی کریں گے، تو انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس سے محبت پیدا ہوگی، اب اگر سب کے سب لوگ ایک دُوسر کے ساتھ حسنِ اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے ہوں تو لامحالہ سب کے سب ایک دُوسر نے ساتھ محبت کرنے والے بھی ہوں گے، تو محبت کا ایک سبب ہے احسان، دُوسر سے کہا جاتا ہے کہ انسان احسان کا بندہ ہے یعنی غلام ہے۔

### خونی رشته، ذربعه اُلفت:

محبت کا ایک سبب ہے خونی رشتہ، باپ کو اپنی اولا دیے اور اولا دکو اپنے مال باپ سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے، عزیز و اقارب ہے محبت ہوتی ہے، اس کا سبب تو خون کا رشتہ ہے۔ جانوروں کی محبت کا سبب:

خونی رشتے کی محبت انسانوں سے گزر کر حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے، حیوان کے جہ پہلی قسم کی محبت بھی انسان سے گزر کر حیوان میں پائی جاتی ہے، حیوان کے ساتھ آپ بیار کریں تو وہ آپ کے ساتھ مانوس ہوگا، اور اگر اس کو ماریں تو وہ بھا گے گا، اس طرح خونی رشتے کی وجہ سے بھی جانور ایک دُوسرے سے بیار کرتے ہیں، جی کا، اس طرح خونی رشتے کی وجہ سے بھی جانور ایک دُوسرے سے بیار کرتے ہیں، جی کہ بھیڑیا بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، حالانکہ بھیڑیا تو بھیڑیا ہے۔

### بچھوکو ماں سے عداوت!

ہاں! بچھوکوا پنے ماں باپ کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ شخ سعدیؓ لکھتے ہیں کہ:

میں نے سا ہے کہ بچھوؤں کی پیدائش معروف طریقے سے نہیں ہوتی، جیسا کہ بچے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بچھو کے بچے جب مال کے پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں تو اس کے پیٹ کو کاٹ کر باہر نکل آتے ہیں اور مال مرجاتی ہے۔ (حیوۃ الحوان ج:۲ ص:۵۷، طبع: ادارۂ اسلامیات لاہور) شخ سعدگ کھے ہیں کہ: میں نے بیس کر کہا کہ چونکہ بجپن میں مال کے ساتھ ''حسنِ سلوک'' کیا تھا، اس لئے ''تواضع'' بھی خوب ہوتی ہے، الجمدللد جہاں کہیں بچھونظر آیا، اسے مارنے کے لئے آپ نے جوتا اُٹھایا۔

#### جانوروں سے بدتر:

میں نے کہا کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ اور والدین اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور یہ محبت انسانوں سے گزر کر حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے،

لیکن بعض شکلیں ایسی بھی ہیں کہ اولاد کو مال باپ سے شکایت ہے اور مال باپ کو اولاد سے شکایت ہے، محبت کی جگہ بغض وعداوت ہے، ایسی مثالیں بہت کم ہیں، لیکن بہر حال ہیں، باپ اور بیٹے کی لڑائی ہے، مال اور بیٹی کی لڑائی ہے، اور وہ لڑائی بھی کہ مقدمہ بازی پرختم ہوتی ہے، ایک وُوسرے پرتہمت تراثی تک پہنچی ہے، اس قتم کے لوگوں کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ بے چارے حدِ انسانیت کیا، حدِ حیوانیت کے دو قرآنِ حیوانیت کے میں۔ وہ جو قرآنِ حیوانیت کیا ہے کہ ہے کہ ایک گریم نے کہا ہے کہ:

"أُولَنِكَ كَاللَّانُعَامِ بَلُ هُمُ أَضَلُّ" (الاعراف: ١٥٩) ترجمہ:..." بیاوگ چو پایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔"

اللہ تعالیٰ کی بات تو ٹھیک ہی ہوگی، یہ ان لوگوں پر صادق آتی ہے، ان کے معاملات کی کھوج کرید سیجئے تو بھی تو قصور ایک فریق کا ہوتا ہے، لیکن اکثر اور بیشتر تھوڑا تھوڑا تھوڑا قصور دونوں کا ہوتا ہے، اگر اس قصور کی تھوڑی سی اصلاح کرلی جائے تو معاملہ ٹھیک ہوسکتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ جب دو آ دمی لڑ رہے ہوں تو شیطان ہر ایک آ دمی کو کہتا ہے کہتم ضیح راستے پر ہو، دُوسرا غلط راستے پر ہے۔ اس لئے ان میں سے کوئی اپنے موقف سے مٹنے اور واپسی کے لئے تیار نہیں ہوسکتا، جوڑ ہی پیدانہیں ہوسکتا، جوڑ ہی پیدانہیں ہوسکتا۔

# تمام قرابتوں کی مدار:

غرضیکہ دونوں میں محبت کا خونی رشتہ ہے اور اس کی بنیاد والدین ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کا، اس کے بعد قرابت والوں کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: "وَاعُبُدُوا اللهُ وَلَا تُشُوكُوا بِهِ شَيْنًا وَبِالُوَالِدَيُنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرُبِنِي." (الشاء:٣١)

ترجمہ:...''اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اور قربت والوں کے ساتھ۔''

آپ غور کریں گے تو تمام قربتیں والدین سے ہی تکلتی ہیں، سوائے رشتہ مصاہرت کے۔ جتنا بھی زیادہ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ تمام قرابتیں والدین ہی کی طرف لوٹتی ہیں۔

#### مذبب ومسلك، ألفت كاسبب:

اُلفت کا تیسرا سبب ہے: نظریہ، مسلک اور مذہب کا اتحاد۔ دو آدمیوں کا نظریہ ملت ہے، ان کی آپس میں محبت ہے، یہ جنتی بھی پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، ان کے اُخلاف کا جو ایک وُوسرے سے جوڑ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، یہ نظریہ کے اتحاد کی بنا پر ہی ہوتا ہے، پھر اگر وہ مسلک صحیح ہے تو رشتہ اُلفت میں نیا بر ہی ہوتا ہے، پھر اگر وہ مسلک صحیح ہے تو رشتہ اُلفت تھی ناپائیدار ہوگا، اس لئے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے:

"أَلاَخِــلَّاءُ يَوُمئِذٍ بَعُضُهُم لِبَعُضٍ عَدُو لِلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالِمُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ...''تمام کے تمام دوست قیامت کے دن ایک دُوسرے کے دُشمن بن جا کیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔'' تو دِینی رشتہ ایک الیی چیز ہے کہ اس کی بنا پر جو دوسی ہوگی قیامت تک قائم رہے گی اور اس کے علاوہ باتی تمام رشتے ٹوٹ جا کیں گے، اور لوگ ایک دُوسرے ك وتمن بن جائيس عديث مي فرمايا بكد:

".... كُلُّ سَبَبٍ وَّنَسَبٍ يَّنُقَطِعُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ الَّلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي يُنْقَطِعُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ الَّلَا سَبَبِي وَنَسَبِي. " (مجمع الزوائد ج: ٣٠ ص: ٢١١)

ترجمہ:...''تمام رشتے اور تمام نسب قیامت کے دن منقطع ہوجا کیں گے، ٹوٹ جا کیں محے، گر میرا رشتہ، میرا نسب منقطع نہیں ہوگا۔''

یعنی اس دن بھا گے گا آدی اپنے بھائی ہے، اپنے باپ ہے، اپنی مال ہے، اور اپنی بیوی ہے، اولاد اپنی مال سے فریاد کرے گی کہ ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے، آپ وُنیا میں ہمارا بردا خیال رکھتی تھیں، ایک نیکی دے دیجیے! وہ کہے گی کہ: میں نے تو نکاح ہی نہیں کیا، میری کوئی اولاد نہیں ہے! باپ بیٹے کا انکار کردے گا اور بیٹا باپ کا انکار کردے گا اور بیٹا باپ انکار کردے گا اور کہے گا کہ میرا تو باپ ہی نہیں ہے، باپ کے گا کہ: میں تیرا باپ ہوں، بیٹا کے گا کہ: میں تو تیرا باپ ہوں، بیٹا کے گا کہ: میں تو تیرا باپ ہوں۔ ایبا نفسانعسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں کہ تمام رشتے چھوٹ جا کیں بوں۔ ایبا نفسانعسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں کہ تمام رشتے چھوٹ جا کیں گے، کوئی کسی کا رشتہ باتی نہیں، نہ یہ پارٹیوں کے رشتے باتی رہیں گے، نہ اور کوئی رشتہ باتی رہیں گے، ہاں! متقی لوگ آپس میں ایک دُوسرے کے دوست ہوں گے، تاہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: میں ایک دُوسرے کے دن سب رشتے منقطع ہوجا کیں گرمیرا رشتہ اور میرا نسب باتی رہے گا، مشقطع نہیں ہوگا۔

#### الله يع محبت، ألفت كاسبب:

محبت اور اُلفت کا آخری سبب ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے اُلفت و محبت کرنا۔ درمیان میں کوئی ذاتی غرض نہیں، درمیان میں کرنا۔ درمیان میں کوئی داتی غرض نہیں، درمیان میں

کوئی تعلق نہیں ہے، محض اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کی خاطر ایک وُوسرے سے محبت ہوئی جائے، یعنی ہے، یعنی ہے، یعنی محبت ہوئی جائے۔ یعنی محض اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت۔ ایک حدیث میں ہے:

"عَنُ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنَهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِّمَّنُ عِنْدَهُ: إِنِّي لَأَحِبُ هَٰذَا لِلهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعُلَمْتُهُ؟ قَالَ: لا! قَالَ: قُمُ إِلَيْهِ فَأَعُلِمُهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَعُلَمُهُ فَقَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ، قَالَ: ثُمَّ رَجعَ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ مَعَ مَنُ أَحْبَبُتَ وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ. " (مشكوة ص:٢١٣م، بحواله بيهتى في شعب الإيمان) ترجمہ...''حضرت انس سے روایت ہے ایک مخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس سے گزر رہے تھے جبکہ وُوسرے صحابةً رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں بيٹھے تھے، بیٹھنے والے سحابہ میں سے ایک صاحب آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم سے كہنے كئے كه. يا رسول الله! بيہ جو آ دمي جار ہا ہے مجھے اس سے محبت ہے! .. صحابہ کی محبت تو اللہ تعالیٰ کے ہوتی تھی ، تو وہ تحالی کہنے لگے کہ مجھے اس سے محبت ہے... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نر مایا: تم نے اس کو بتا بھی دیا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے؟ کہنے لگا: نہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ! ہتا کرآؤ! وہ أَتُهَا، اور جاكر كباكه: مين تم سے الله تعالى كى خاطر محبت كرتا ہوں، اس کے جواب میں وہ صاحب کہنے لگے: اللہ تعالی تم سے

محبت فرمائیں جیسا کہتم اس کی خاطر مجھ سے محبت رکھتے ہو، یہ سن کر وہ واپس آئے اور آکر رسولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی بتادیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی اور تو نے تو اب بھی کمالیا۔'

اس سے معلوم ہوا کہ جب تم سے کوئی کے کہ: " مجھے تم سے محبت ہے" تو اس کا جواب دو:"اللہ تعالی تم سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر مجھ سے تعالی کی خاطر محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر محبت کریں، جیسے تم اللہ تعالی کی خاطر محبت کریں کی خاطر محبت کی خاطر

للہی محبت کے فضائل:

تو یہ رشتہ اُلفت و محبت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اُمتیوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، قرآنِ کریم میں بھی اور احادیث و فقہ میں بھی اس محبت کے بڑے فضائل بیان کئے گئے ہیں، قرآنِ کریم میں ہے:

"إِنَّ الَّـذِيُنَ الْمَنُـوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجُعَلُ الصَّلِحْتِ سَيَجُعَلُ الصَّلِحْتِ سَيَجُعَلُ وَاللَّهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا."

ترجمہ .... '' بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں فی منظم میا، اللہ تعالی ان کے لئے محبت پیدا کردیتے ہیں۔''

رحمٰن اپنی خاص رحمت کے ساتھ ، اس پر اپنی رحمت کی بخلی ڈالے گا اور اس کے منتج میں اہلِ ایمان کے دِلوں میں اس کی محبت قائم فرمائیں گے۔

قيامت كى مولنا كيان:

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگ بے جارے پریشان ہوں

ے، ..قیامت تو قیامت ہے، اللہ تعالی قیامت کی ہولنا کیوں سے اپنی پناہ میں رکھ، ...قیامت کا نام تو سنا ہے، لیکن قیامت میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کا یہال کوئی تفور بھی نہیں کرسکتا، قرآن کریم میں ہے:

"يَّسَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلَزَلَةَ السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيْمٌ. يَوُمَ تَرَوُنَهَا تَذُهَلُ كُلُّ مُرُضِعَةٍ عَمَّآأَرُضَعَتُ شَىءٌ عَظِيْمٌ. يَوُمَ تَرَوُنَهَا تَذُهَلُ كُلُّ مُرُضِعَةٍ عَمَّآأَرُضَعَتُ وَمَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرِي وَمَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرِي وَمَا بِسُكُرِي وَلَا كَنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيُدٌ."

(الجَ:١٠١)

ترجمہ:... "اے لوگو! ڈرو اپنے رَبّ ہے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اس زلزلے کو دیکھوگے ... ہر دُودھ پلانے والی اپنے بنچ کو بھول جائے گی ... جو مال اپنے بنچ کو بھاتی ہے لگا کر دُودھ پلاتی ہے اس سے پوچھو کہ اسے اپنے بنچ کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، اپنے دُودھ پیتے بنچ کو بھول جائے گی ... اور شدت ہوتی ہے، اپنے دُودھ پیتے بنچ کو بھول جائے گی ... اور شدت اور ہول کی وجہ سے حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہوجا نیں گے، تم لوگوں کو دیکھوگے بے ہوش ہو رہے ہیں، ... حالا نکہ وہ ... مدہوش نہیں ہیں، یہ اس خت ہے۔ "

اللہ تعالی این کی اسپنے کرم سے قیامت کے ہول سے پناہ میں رکھ، رسولِ اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو تفصیلات بتائی ہیں ان کو آ دمی پڑھ بھی نہیں سکتا، ہر آ دمی این نہیں فرو ہوا ہوا ہوگا، پانی کہاں سے لائے گا۔ لوگ اس دن اس طرح ہوں ہول کے جس طرح پروانے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح پروانے گڈٹہ ہوتے ہیں کہ کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی اُدھر کو بھاگ رہا ہوتا ہے، تو لوگ اس طرح ہوں گئے کہ اپنی ذات اور عمل کے سوا ان کو پچھ بھی بچھائی نہیں دے گا، اور نامعلوم کتنے

مراحل سے گزرنا ہوگا اور کتنے حالات سے گزرنا ہوگا؟ اللہ تعالی بناہ میں رکھیں، ہر آ دی اپنے پینے میں دُوبا ہوا ہے، فرمایا گی ہے کہ کسی کا پیند شخنے تک ہوگا، کسی کا پنڈلی تک ہوگا، کسی کا گفتے تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، اور بعض کا پیند منہ سے اُوپر تک بہنچا ہوا ہوگا، این اینے بینے میں دُوب ہوئے ہوں گے، حالات کی شدت اور انجام کا خوف، قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"وَالْفِرُهُمْ يَوْمَ الْلْإِلَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِوِ كَلْظِيمِيْنَ، مَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ. يَعُلَمُ كَظِيمِيْنَ، مَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ. يَعُلَمُ خَالِنَهَ الْأَعُيُنِ وَمَا تُعُفِي الصَّدُورُ." (الْمُومَن:١٩،١٨) خَالِنَةَ الْأَعُيُنِ وَمَا تُعُفِي الصَّدُورُ." (الْمُومَن:١٩،١٨) ترجمه:..."اور خبر سنادے ان کو اس نزدیک آنے والے ذَر کی، جس وقت ول پنجیس کے گلوں کو تو وہ دبا رہے والے ذَر کی، جس وقت ول پنجیس کے گلوں کو تو وہ دبا رہے ہول گے، کوئی گنبگاروں کا دوست اور نہ سفارش کہ جس کی بات

مانی جائے، وہ جانتا ہے چوری کی نگاہ اور جو کچھ چھپا ہوا ہے

سينول ميں۔''

یعن نظریں پھٹی ہوئی ہوں گی، آنکھ جھپنا چاہتے ہوں گے، گرجھپکی نہیں جائیں گی، اور دِل اُڑ رہے ہوں گے، یہ ہے قیامت کے دن کی شدّت، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پھے بندے ایسے بھی ہوں گے جو اس دن ہولناک شدّت اور ای دِل دہلادینے والے ماحول میں بھی ٹھاٹھ سے عرشِ اللی کے سائے میں، منبرول اور کرسیوں پر جیٹے ہوں گے، ان کو کوئی خوف، کوئی غم اور کوئی پریٹانی نہ ہوگی، لوگ کرسیوں پر جیٹے ہوں گے، ان کو کوئی خوف، کوئی غم اور کوئی پریٹانی نہ ہوگی، لوگ رکھنے والے وسرے سے محبت بوجھیں گے: یہ کون جی کہا جائے گا کہ: اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک و وسرے سے محبت رکھنے والے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اَلَّا إِنَّ اَوُلِيَسَاءَ اللهِ لَا خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ مُ اللهِ اللهِ عَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ مُ يَحُونُونَ."

ترجمہ:...''سنو اللہ تعالیٰ کے ولی ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ مملین ہول گے۔''

یہ بیں اللہ کے ولی جو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھتے تھے، جن کی محبت اور دوسی کا پیانہ صرف ذات عالی ہے، کس سے محبت رکھتے بیں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:
اور بغض رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:
"عَنُ اَبِسَیٰ هُرَیُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ مَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى يَوْمَ اللهِ طَلِّى ."

بِحَلَالِیُ ؟ اَلْیَوْمَ اُطِلُّهُمْ فِی ظِلِّی یَوْمَ اَلا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّی ."

(مسلم ج:۲ ص:۲)

یعنی قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا جس کو سب اوّلین اور آخرین سنیں گے، وہ لوگ کہاں میں جو ایک دُوسرے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے تھے؟ اس اعلان کوس کر کچھ لوگ کھڑے ہوجا کیں گے، ان کوفر مایا جائے گا کہ: چلو جنت میں۔

اور دُوسر ہے لوگوں کا حساب و کتاب شروع کردیا جائے گا، یہ لوگ بغیر حساب و کتاب فر کا با بیورٹ کسی نے چیک حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، نہ ان کا کوئی پاسپورٹ کسی نے چیک کیا اور نہ کسی نے ان کا نام مجمل و یکھا، اس لئے کہ ان کے نام مجمل پر محبت نامے کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اب آ پ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر فضیلت اور برکت کی چیز اور کیا ہوئی ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا کہ تمام رشتوں سے قطع نظر، تمام ماذی مفادات سے قطع نظر، براوری اور پارٹی سے قطع نظر، کسی بندے سے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی جائے، افسوس کہ یہ چیز ہم خود ہی نہیں پیدا کرنا چاہتے ورنہ مؤمن تو سراپا الفت ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے:

مؤمن تو سراپا الفت ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے:

يُوْلَفُ. " (مشكوة ص: ٣٥٥ بحواله منداحد، بيهتى فى شعب الايمان) ترجمه ... "مؤمن سراپا ألفت بوتا ہے، اور اس شخص ميں كوئى خيرنہيں جو نه ألفت كرے اور نه اس سے ألفت كى جائے۔"

یعنی مومن تو سراپا اُلفت ہوتا ہے کہ اس میں سر سے لے کر پاؤں تک اُلفت ہی اُلفت ہی اُلفت ہوتی ہے، بقول کی کے میں تو اپنے دِل کے سوئکروں کا ہو پاری ہوں، دِل تو مجت کا ہو پاری ہوں، مؤمن تو قائم مجت ہوں، دِل تو مجت کا ہو پاری ہوں، مؤمن تو قائم مجت کا سودا ملتا ہے، تو مؤمن کو ایسا ہونا چاہئے کہ وہ سراپا اُلفت ہواور جو کسی سے اُلفت ہواور جو کسی سے اُلفت نہیں کرتا تو اس سے کوئی اُلفت نہیں جوڑتا، اس کئے حضور صلی اللہ اُلفت نہیں جوڑتا، اس کئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی فیرنہیں۔ تو ایک تو اہلِ ایمان میں محبت ہونی چاہئے اور دُوسری می کہ جبت ذاتی اغراض اور معاشی رشتوں کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ کی یاد اور دیا ہی صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ گھر کا ما لک گھر میں ہو:

دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل سج رہا ہے شاہ خوبال کے لئے دربار دل

یہ دِل کا دربارتو شاوخوبال کے لئے ہے، باطل افکار اور دِل کے اغیارسب

ۇورنبول ب

" بی رہا ہے شاہِ خوباں کے لئے دربار دِل" بی گھر ہے یہ گھر، ای کوکہا کہ:

دِلُ بدست آور کہ حِجِ اکبر است
کہ از ہزارال کعبہ یک دل بہتر است
دِل کو قبضے میں لاؤ اس لئے کہ بیہ حجِ اکبر ہے اور ہزار کعبے سے ایک دِل
بہتر ہے۔

ایک میل نہ نا ہر سے میں میل نہ نا ہر سے میں میں نہ تہ ال مرسے میں میں میں میں میں میں میں میں میں نہ ہے۔

كعبه بھى الله تعالى كا گھر ہے اور يہ بھى الله تعالى كا گھر ہے، قريش مكه نے

کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے اور ہم نے اس کعبے میں بت رکھے ہوئے ہیں، نہ معلوم کہاں کہاں کہاں کے بت رکھے ہوئے ہیں، صاف کروان کو، نکالوان بنوں کو، اس گھر کو پاک اور صاف کرو، قرآن کریم میں ہے:

"وَإِذُ بَوَّأَنَا لِإِبُرَاهِيُمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنُ لَا تُشُرِكُ الْبَيْتِ أَنُ لَا تُشُرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهِّرُ بَيْتِي لِللطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَعِ بِي شَيْئًا وَطَهِّرُ بَيْتِي لِللطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَعِ السُّجُوُدِ."
(الْجُزَدِ."

ترجمہ ... "اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا نھکانا بتایا کہ میرے ساتھ شریک نہ تھہرانا، میرے گھر کو پاک نہ تھہرانا، میرے گھر کو پاک رکھوطواف کرنے والوں کے لئے، قیام کرنے والوں کے لئے۔'' لئے ادر رُکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے۔''

وہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے اللہ کے حکم ہے، اور فرمایا اس کو صاف رکھنا، اس کو خراب نہ کرنا اس کو جس نے کہا کہ مالک گھر جس ہو، محبت اللی کا تسلط ہو دِل پر، تو پھر اس محبت کی شعاعیں پھوٹیس گی اور دُوسروں تک پہنچیں گی، اور اگر یہ دِل خود بھی ویرانہ ہوتو ہرآ دمی جانتا ہے کہ ویرانے جس اُلُو رہا کرتے ہیں۔ اور ویرانے میں اُلُو رہا کرتے ہیں، اور اے کاش! ہمارے دِل بھی آباد ہوجا کیں، ہمارے دِل آباد ہوگئے اور یہ ویرانہ دِل آباد ہوجائے، یہ ویران نہ رہے، تو اُس اللہ تعالیٰ کی محبت سے شعاعیں پھوٹیس گی وہ اہلی ایمان پر پڑیں گی تو اہلی ایمان کی آپس میں برکت پیدا ہوگی اور آپس میں اُلفت پیدا ہوگی۔

عبديت كامله كي ضرورت

\* . 

#### بعج (اللِّم) (لرحس (لرحيم '(لحسراللُّم) وملاك على حباء، (لنزيق (لصفغي!

یہ کہدرہا تھا کہ ہم بہت اُونے سے نیچ گرے ہیں، اور گرتے ہی طلے جارہے ہیں، جوں جوں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ڈوری ہور بی ہے ہرسال رنگ یھی نظر آرہا ہے، یہی تمہاری مسجد ہے، ابھی مجھے اس مسجد میں آئے ہوئے کوئی بارہ یا تیرہ سال ہوگئے ہیں،اس وقت کے معلقین کوئی وس بارہ آدمی ہوتے تھے،اور سب معتکف اسی محلے کے ہوتے تھے،لیکن رات کومسجد ایسی چیخی تھی کہ الله تعالیٰ کی پناہ! رونے کی آوازوں ہے، چِلائے تھے۔ ہمارے میر صاحب یہاں موجود ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں۔ بیاما نہیں تھے، فضلاء نہیں تھے، کوئی عالم فاضل نہیں تھے، کوئی درولیش نہیں تھے، یہی بے جارے محلے والے تھے، حاجی بدلیع الزمان صاحب ہوتے تھے، اللہ تعالی انہیں غریق رحمت فرمائے، اور ان کے رُفقا، ہوتے تھے، یہی کوئی دس بارہ آ دمی ہوتے تھے، با قاعدہ پردے لٹکتے تھےمعتلف بردے لگا کر با قاعدہ بیٹا کرتے تھے،مسجد میں چلانے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، چینیں نکلی تھیں، چینے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اور خاص طور برصبح کے وقت ،سحری کے وقت جو آواز س آتی تھیں ، وہ دِلوں کومسحور کردیتی تھیں ، خدا جانے اب کیا ہوگیا ہے؟

اب ہم جج پر جانے ہیں، پورے سفر میں کوئی لبیک کی آواز نہیں آتی، بس بھری ہوئی ہے لیکن لوگ گیس مانک رہے ہیں، شور وغل ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ، میں من ۱۹۲۸ء میں پہلی دفعہ جج پر گیا تھا، عرفات کے میدان میں تو ایسا معلوم ہوتا تھا جسے قیامت بریا ہے، عرفات کے میدان میں حاجیوں کو روتے دیکھا، رو رو کر ان کی آئی تھیں، اور اَب وہی عرفات ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ جج میں ہم بھی چھیرا لگاتے ہیں لیکن کوئی پتا بھی نہیں، حاجیوں کو سب سے پہلی فکر برف کی ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کی ہوتی ہے، ٹھانی کہ ہوتی ہے، ٹھیل سے لئی فکر برف کی ہوتی ہے، ٹھیلا ہے، ٹھیل ہے، ہیں سے لئی فکر برف کی ہوتی ہے، ٹھیل تغیر آگیا ہے، عقل جران ہے کہ اس دُنیا کو کیا ہوگیا ہے؟ بیرسارامضمون تو یوں ہی بھی تغیر آگیا ہے، تھے تو آپ حضرات سے بی کہنا تھا کہ بھائی! ہم سے کوتا ہیاں ہوئی ہیں، اعتمان کا حق ہم سے کوتا ہیاں ہوئی ہیں، اعتمان کا حق ہم سے کوتا ہیاں ہوئی ہیں، انتہان کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا، تو بھائی! اس پر استغفار کرو، اور ہم کیا کر کھتے ہیں؟ انتہانی کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا، تو بھائی! اس پر استغفار کرو، اور ہم کیا کر کھتے ہیں؟ اللہ تعمانی ما تی تو یہ مضمون زیادہ تھیل گیا اور ابھی زیادہ تھیل سکتا ہے، اس مضمون کو اور کتنا چھیل مکتا ہونے کی بات آگئی تو یہ مضمون زیادہ تھیل گیا اور ابھی زیادہ تھیل سکتا ہے، اس مضمون کو اور کتنا چھیل اور؟

ہمارے اسلاف جیسے تھے افسوں! کہ اب اس کا کوئی نمونہ بھی نظر نہیں آرہا، اب ہماری ظاہری شکلیں بھی اپنے بزرگوں جیسی نہیں رہیں، ہر چیز میں تغیر آگیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حالت پررحم فرمائے، اب بھائی! ایک دو باتیں اور سن لو!

# معتلفین سے معذرت خوابی:

میں نے معذرت تو آپ حضرات سے پہلے کی ،تعلیم کا وقت ہوتا تھا تو ہم آپ لوگوں کوستاتے سے ،آپ لوگ سورہ ہوتے سے ،آپ کو جگاتے سے کہ بھائی !تعلیم کے لئے اُنھو! پھر بھی جمع ہونے میں ایک گھنٹہ لگ جاتا تھا، حالانکہ اوقات مقرر میں، وقت مقرر ہے کہ فلاں وقت پر بیام کرنا ہے، آپ کونیت کرکے، ارادہ کرکے لیٹنا جاہئے کہ بھی فلاں وقت پر اس عمل میں مشغول ہونا ہے، جو کوئی فرصت کا لمحمل جائے اس میں آپ آرام بھی کرلیں، میں تو خود بھی کہا کرتا ہوں کہ آرام کرلوتا کہ بیار نہ پر جاؤ۔

میں پہلے ہمیشہ دوستوں سے یہی کہا کرتا تھا کہ آرام کروہ خوب آرام کروہ تم اللہ میں کہتا ہوں کہ میرا تلاوت سے تھک گئے، ذکر سے تھک گئے، آرام کرلو، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ میرا بھائی! اگر آرام ہی کرنا تھا تو یہاں تشریف کیوں لائے تھے؟ تو خیر ہم نے آپ لوگوں کوستایا، اس دفعہ ہم نے تھوڑا نظام سخت کردیا تھا تا کہ آپ لوگ فائدہ اُٹھائیں، جو سنٹے لوگ بیں وہ فائدہ اُٹھائیں، میرے دوستوں نے اللہ تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کے میکھنے سکھانے کا عمل بھی کیا، فضائل کی تعلیم بھی ہوتی رہی۔

# یه ماحول گھر میں نہیں ملے گا:

اب میں آپ سے یہ کہنا جا ہوں گا کہ کیوں بھائی! سب چیزیں یہاں ہی جھوڑ کر چلے جاؤگے یا بچھ ساتھ بھی لے کر جاؤگے؟ سوچ لوا میں آپ سے کیا سوال كرر با ہوں ايك نوراني ماحول ميں اللہ تعالى نے ہميں جمع ہونے كا موقع ديا، مسجد كا بيہ ماحول آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا، میں جانتا نہوں، میں اعتکاف سے آٹھ کراپنے گھر چلا جاؤں گا،مسجد کے ساتھ ہی تو میرا گھر ہے،لیکن مسجد کے نورانی ماحول کی کیفیت اور میرے گھر کے ماحول کی کیفیت ان دونوں میں زمین وآسان کا فرق مجھے نظر آئے گا، تلاوت کی آواز میرے گھر میں سی جاتی ہے، بیانِ اور تقریرِ میرے گھر میں سائی دیتا ہے، اُ ذان وہاں سٰائی دیتی ہے،مسجد کی روشنی الحمدللہ! میرے گھر میں بہت پہنچتی ہے، اس کے میں اینے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ مجھے تو اللہ تعالی نے وُنیا میں ہی جنت دے دی ہے، یہ جو مسجد کے متصل مکان ہے، میں تو اس کو جنت کہتا ہوں، اور واقعی مجھے جنت کا مزہ آتا ہے، کیکن مسجد والی کیفیت اور بیہاں کے انوار و برکات ظاہر ہے کہ میرے گھر میں نہیں ہوں گے، اور خاص طور پر بیہ ذکر کا، تلاوت کا، تعلیم کا، سکھنے سکھانے کا یہ نورانی ماحول میں کہاں سے لاؤں گا؟ اتنے اہل ایمان ایک جگہ جمع ہوئے، اپنے گھر میں سے ماحول کہاں سے لاؤل؟

#### یەرنگ ساتھ لے جاؤ:

یہ تو میں جانتا ہوں کہ یہاں سے اُٹھ کر جب اپنے گھروں کو جا کیں گے تو یہاں کا دوبارہ ماحول تو آپ کو میسر نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود یہاں سے جو کچھ آپ سمیٹ کرکے لیے جا کیں گے، اپنے پاس محفوظ بھی رکھیں گے یا یہیں چھوڑ کر جا کیں گے؟ میرا مطالبہ یہ ہے بھائی! کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

#### "صِبُغَةَ اللهِ وَمَنُ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبُغَةً."

یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ سے رنگنے میں کون اچھا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے اچھا کون رنگ ہے اور اللہ سے رنگ دُھل کون رنگ ہے؟ کپڑے کا رنگ اگر پھیکا ہوا تو پانی میں کپڑا ڈالنے سے رنگ دُھل جاتا ہے، کپڑا ویسے کا ویسا نکل آتا ہے اور اگر رنگ پکا ہوتو کپڑا چاہے بھٹی میں بھی ڈالورنگ نہیں اُترے گا۔

### اعتکاف کا رنگ لیا بھی ہے؟

اب دیکھنایہ ہے کہ آپ حفرات یہاں سے جورنگ لے کرکے جائیں گے پہلے تو یہ سوچو کہ بچھ رنگ لیا بھی ہے یا کہ ہیں؟ اپنا جائزہ لو، اس مسجد کے نورانی ماحول کا کوئی رنگ بھی ہم نے اخذ کیا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی نہیں اخذ کیا تو پھر بالکل ہماری ایسی مثال ہے جیسے بھر پر موسلا دھار بارش ہوئی اور بارش بند ہوئی اس کے بعد ہوا چلی تو وہ بھر سو کھے کا سوکھا۔ خدا نہ کرے کہ ہمارے قلوب بھی ایسے ہی ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے واوں نے اس رنگ کولیا ہو۔

#### اعتكاف كے رنگ كومحفوظ ركھو:

وُوسری بات سے کہ اگر رنگ لیا ہے تو رنگ کیا لیا ہے یا بکا؟ اور بکا ہے تو کتنا

ایکا لیا؟ یہاں ہے آپ حضرات اعتکاف ہے، مسجد کے ماحول سے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے، ہوی بچوں میں مشغول ہوں گے، کاروبار میں مشغول ہوجائیں گے بین آپ کے ہوجائیں گے۔ ہرایک کے اپنے اپنے جو دھندے ہیں ان میں لگیں گے لیکن آپ کے پاس بیرنگ محفوظ رہنا چاہئے، اتن جلدی بیرنگ اُٹر نہ جائے، میں عرض کرتا ہوں کہ کم اتنا تو رہے کہ ایک سال تک بیرنگ چل جائے، اگلے سال اِن شاء اللہ پھر رنگ لیس گے، اپنی ان تمام تر کمزوریوں کے باوجود جو میں نے ابھی ذکری ہیں، بیمسجد کے ماحول کا رنگ بیا غنیمت ہے، بیرنگ اللہ تعالیٰ کی نعت کیری ہیں، بیمسجد کے ماحول کا رنگ بیا غنیمت ہے، بیرنگ اللہ تعالیٰ کی نعت کیریٰ ہے، اس رنگ کو محفوظ رکھواور وہ رنگ کیا ہے؟ تعلق مع اللہ کا رنگ، ایمان اور یقین کا رنگ۔

### وس دن تک الله کے در ير دستک دي تو ...:

میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، یہاں آپ کسی کے دروازے پر آکر بیٹے تھے، دس دن تک آپ نے اس کا کنڈا کھٹکایا، دس دن تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، اپنے آپ سے پوچھو، کچھ دروازہ کھلا بھی یانہیں کھلا؟ جس مالک کا دس دن تک کنڈا کھٹکھٹایا آب کل تو بیل (Bell) بجاتے ہیں، اب ہمیں کنڈا کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، دس دن تک اس کے دروازے کی گھنٹی بجاتے رہے، دروازہ کھلا یانہیں کھلا؟ اور اگھلا تو کچھ ملا بھی یانہیں ملا؟ اور ملا تو ساتھ بھی لے جانے کے لئے ملا یا بہیں چھوڑ کر چلے جاؤگے؟ یہ چیز ہمارے لئے توجہ طلب ہے۔ اللہ کرے اس کریم آ قانے ہم کے لئے دروازہ کھول دیا ہو۔

### یہاں سے سب کو ملتا ہے:

ال كريم آقا كے جود وكرم كى بارش ہر ايك پر ہوتى ہے، اس كے يہاں تو كتے بھى كھاتے ہيں، ہم تو پھر بھى انسان ہيں، وہ تو كتوں كو بھى روٹى ديتا ہے، كون مانگنے والا ايبا ہے، جو اس كے در سے خالى ہاتھ گيا ہو؟ كون مانگنے والا ايبا ہے جس كو

اس دروازے سے بھیک نہ ملی ہو؟ اور کون ایبا ہے جو اس دروازے سے خالی گیا ہو،
اور کسی دُوسرے دروازے سے اس کو بھیک مل گئی ہو؟ اللہ کرے اس کریم آقانے ہم
سب کے لئے دروازہ کھول دیا ہو، اور دروازے میں داخل فرمالیا ہو، ہم سب کو اپنے
دروازے میں داخل فرمالیا ہو، اس کریم آقا کا بلاوا آیا کہ آجاؤ میرے گھر میں آجاؤ،
ہم اس کے گھر میں جمع ہوئے ، تھوڑا بہت اس کریم داتا کا دروازہ کھنکھٹاتے رہے،
اگر چہ ہماری توجہ بہت ہی کمزورتھی، توجہ پوری نہیں تھی کہ تجھے راضی کرے اُٹھنا ہے۔
کریم آقا کو منانے آئے تھے:

میں نے حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یا اللہ!

تجھ کو منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہوجائے ، اور آپ کا شکر ادا کرنا ہے جب آپ
راضی ہوجا نیں۔ جب تک راضی نہ ہول، آپ کو منانا ہے، دامن بکڑ لو، چھوڑیں گے
نہیں، لپئیں گے، لپٹ کر مانگیں گے، جتنی بھی گریہ زاری ہوسکتی ہے کریں گے، تجھ کو
منانے کی کوشش کریں گے، تجھ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب تو ہم سے
راضی ہوجائے گا تو تیراشکر بجا لائیں گے اور تیری حمد کریں گے۔

جم سب اس کریم آقا کی بارگاہ میں جمع بیں، وُعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بھی دروازہ کھول دیا ہو، آگے چل کے پتا چلے گا کہ کس کے لئے دروازہ کھولا ہے؟ اور پھراس کریم آقا کی جانب سے تحائف تقسیم ہوتے ہیں، خدا جانے کس کس کو کیا کیا عنایت ہوا، کیا کیا مرحمت فرمایا گیا؟

# نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي سخاوت:

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنما فرمات بين: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُوَدَ النَّاس وَكَانَ أَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَ ضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبُوِيْلُ ... فَيُدَادِسُهُ الْقُوْانَ فَلَوَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُوَدُ مِنَ الرِيْحِ الْمُوْسَلَةِ. " (صحح بخارى ج:اص: ") ترجمہ:... " آنخضرت صلى الله عليه وسلم تمام انسانوں سے زيادہ مخی ہے، اور سب سے زيادہ سخاوت كا عالم آپ كا رمضان المبارك كے مہينے ميں ہوتا تھا، جبله جبريل عليه السلام آپ آتے ہے، آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے قرآنِ آبِ كريم كا دور كرتے ہے، آئے صلى الله عليه وسلم سے قرآنِ درادہ مخی ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم سے جمى درادہ مخی ہے۔

بھائی! قرآنِ کریم کا دَور جانتے ہو؟ اب تو حافظوں نے دَور بھی چھوڑ دیا،
دَور اس کو کہتے ہیں کہ ایک حافظ ایک رُکوع پڑھتا ہے، دُوسرا سنتا ہے، پھر دُوسرا اس
دُکوع کو پڑھتا ہے تو پہلے والا اس کوسنتا ہے، یہ دَور مسنون ہے، رمضان المبارک
میں خاص طور پر یہ دَور ہونا جا ہئے، چاہے کوئی کتنا بکا حافظ ہی کیوں نہ ہواس کو دَور کرنا جا ہئے۔

بھلا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پکا حافظ کون ہوگا؟ اور حفرت جبریل علیہ السلام آکر آنخضرت جبریل علیہ السلام آکر آنخضرت حلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ و ورکرتے تھے۔ ادھر جبریل علیہ السلام کی صحبت میسر اُدھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرا پا ملکیت ، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور جود و کرم کا ایسا طوفان آتا تھا کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوجاتی تھی، رمضان المبارک کے سے بھی زیادہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوجاتی تھی، رمضان المبارک کے مہینے میں بہت زیادہ ہوتی تھی۔

الله كى سخاوت كا حال:

یہ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم

کے مالک کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا؟ جو محرصلی التدعلیہ وسلم کے بھی خالق، جریل علیہ السلام کے بھی خالق، وہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہیں، وہ مالک ہیں، یہ مملوک ہیں، وہ داتا ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کے فقیر ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے فقیروں کا اور اللہ تعالیٰ ک مخلوق کا یہ عالم ہوگا؟ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ک سخاوت اور اللہ تعالیٰ کا جود و کرم کی کوئی انتہا سخاوت اور اللہ تعالیٰ کا جود و کرم ہے پایاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جود و کرم کی کوئی انتہا کی منبیں، اور خاص طور پر مخلفین کے لئے جو اللہ تعالیٰ کا دروازہ مل کے اور پکڑ کر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جود و کرم کا کیا معالمہ ہوتا ہوگا؟ کا دروازہ مل کے اور پکڑ کر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جود و کرم کا کیا معالمہ ہوتا ہوگا؟ اس کی کیفیت کون بیان کرسکتا ہے؟ دُعا کرو، اگر چہ ہم نے اپنی نالائق کی وجہ سے اس کی قدر نہیں بیچانی، مگر وہ کریم آ قا ہمارے لئے بھی دروازہ کھول دے، اور اپنے جود و کرم کے جو تحائف وہ اپنے نیک بندوں میں تقسیم فرما ئیں گے ان میں سے بچھ ہمیں حکل فرمادیں۔

# عبديت عطائے إلى كى قيمت:

کس کس کس کو کیا کیا تحفہ ملا؟ کون اس دَر ہے کیا کیا سوغات لے کر کے گیا؟ کس کو کیا کیا دولت عطا فر مائی گئی؟ بس وہی بہتر جانتا ہے!

لیکن ایک بات ہے، وہ کریم آقا مفت نہیں دیے، قیمت وصول کرتے ہیں، تم چاہتے ہو کہ مفت ہی لے جائیں، نہیں! قیمت ادا کرنی پڑے گی، قیمت کیا ہے؟ قیمت عبدیت ہے جیسے بندگی بجالاؤگے، جیسی نیاز مندی اختیار کروگے اور جیسا اپنا فقر، اپنا فاقہ، اپنا محتاج ہونا، اپنا نیست ہونا، لاشی محض ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کروگے اتنا ہی تہمیں تحاکف عطا فرمائے جائیں گے، تم بھی متکبر بنو اور اللہ تعالیٰ بھی ہوں، یہ دونوں با تیں نہیں چلتیں۔

الله كى مستى كے سامنے ہمارى مستى!

کینے سعدی ایک ممثل بیان کرتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی، بارش کا ایک

قطرہ نیکتا ہوا آیا اور وہ سوچ رہا تھا کہ میں جاکر کے دُنیا میں سیلاب ہر پاکردوں گا، اتفاق سے وہ قطرہ دریا میں گرا، شخ سعدیؒ کے الفاظ ہیں کہ قطرے نے جب دریا کو دیکھا تو اپنے دِل میں شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ: اگر بید دریا ہے تو پھر واقعی بیہ بات سچ ہے کہ دریا کے مقابلے میں قطرے کی کچھ قیمت نہیں۔

اگر اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے اور اللہ کی وہ ہستی ہے کہ پوری کا کنات اس کے قضہ تقدرت میں ہے، تو پھر میری اور آپ کی ہستی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو ''میں'' ہمارے اندر تھسی ہوئی ہے، یہ تو خدائی کا دعویٰ ہے۔

یہ میں کا دعویٰ کیونکر ہو؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ملاحظہ ہو: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندایک دن خطبہ دے رہے تھے، فرمانے لگے:

يَتَقَدَّرَ اَحَدُنَا نَفُسَهُ." (كَرُالعِمال جَ:٣ ص: ٨٨٨١)

یعنی ان لوگوں کوشرم آنی جاہئے جو دو دفعہ بیشاب کی نالی سے گزرے ہیں،
اور اپنے وجود کا اور اپنی ہستی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں، دو دفعہ بیشاب
کی نالی سے گزرنے کا معنی میہ ہے کہ ایک دفعہ باپ کی بیشاب نالی سے اور ایک دفعہ
مال کی بیشاب کی نالی ہے۔

جتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی نیستی اور اپنا کالعدم ہونا لاؤگے اتنا تھا نف کے کر جاؤگے، یہاں تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے کہ برخوردار کتنے حسین ہیں؟ تمہاری مالوں کو نہیں دیکھتے کہ سیٹھ صاحب کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں؟ تمہاری جوانی اور رعنائی کو نہیں دیکھتے کہ کتنے بڑے گاہے پہلوان ہیں؟ وہاں تو صرف ایک چیز چلتی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی ہستی کو کتنا مٹا کر کے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعالف تقسیم ہوں گے۔

### عطائے اللی بہانوں سے بالاتر:

وہ عطا فرمائیں گے اور جب وہ عطا فرمانے پر آتے ہیں تو مخلوق کا کوئی پیانہ کام نہیں دیتا، مخلوق کے پیانوں سے بالاتر عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں:

> "أَعُدَدُتُ لِعَبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَّأَتُ، وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتُ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ."

(متكوة ص: ٩٥٠)

ترجمہ:.. 'میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ پچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آئکھ نے بھی دیکھانہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور بھی کسی دِل میں خیال نہیں آیا۔'

ساری مخلوق مل کر ایک تصور باندھے، اللہ تعالی ان کے تصور ہے بھی ماورا عطا فرمائیں گے جو عطا فرمائیں گے جو اورایسے عطا فرمائیں گے جو آئکھوں کی شخنڈک بن جائیں گے ،لیکن جتنی قیمت دو گے اتنا سودا لے کر جاؤگے، اور قیمت اس بارگاہ عالی میں صرف ایک ہے اور وہ ہے عبدیت ،اس لئے کہ عبدیت اس کے یا سنبیں ہے ، وہ بھارے یا سے ۔

بارگاهِ إلى مين عبديت كانتحفه:

ایک بزرگ کا شعر ہے! اللہ تعالیٰ ہے مخاطب ہوکے کہتے ہیں کہ: اے بادشاہ! حضور کی بارگاہ میں تحدیثی کرنے کے لئے الی چار چیزی لایا ہوں جوآپ کے بال نہیں منتیں، ہمارے بال ملتی ہیں، یونکہ بیجنس ہمارے ہاں ہوتی ہے آپ کے بال نہیں ہوتی، وہ بزرگ فرماتے ہیں: آپ کے خزانے میں نہیں ہے، آپ کا خزانہ ان سے خالی ہے، اور آپ کے دلیں میں یہ دولت نہیں ہے، یہ دولت فقیروں کے پاس ہے اور ہمارے یہاں ہے، کیجے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ وہ چار

چزیں میہ ہیں: انساع جزی لے کرآیا ہوں، ۲: سبے کسی لے کرآیا ہوں، ۳: سفر لے کرآیا ہوں، ۳: سفر لے کرآیا ہوں، ۴، ساور گناہ لے کرآیا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں کسی کا کوئی اختیار نہیں، سارا معاملہ اس کے قبضے بین ہے، اپنے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں عاجزی چتی ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بندگی لے کرآؤگے اس بارگاہ عالی میں استے ہی نوازے جاؤگ، یا یوں کہوکہ جتنا بندگی کا وامن پھیلاؤگ اتنا ہی تحاکف ہے بھرکر لے جاؤگ، اپنی ہستی کو ختم کرو، میں بھی پچھ ہوں، سجان اللہ! کیا پیری اور کیا پیری کا شور بہ! تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا پچھ ہونا بتاتے ہو کہ میں بھی پچھ بوس، معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، نہ بھائی نہ! مخلوق کے سامنے تو ویگیس مار سکتے ہو، میں بھی پچنے خان ہوں، ایکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہوہ ہونا بتاتے ہو کہ میں بھی پینے خان ہوں، ایکن اللہ تعالیٰ عالیٰ نہ! مخلوق کے سامنے تو ویگیس مار سکتے ہو، میں بھی پینے خان ہوں، ایکن اللہ تعالیٰ معاملہ ہوں ہوں ہوں ہونا اپنی وجود پر کئیر سمینی دو، یہ عبد بت کا معاملہ ہے، جتنا اپنے عقل کو بیج سمجھو، غرضیکہ اپنے وجود پر کئیر سمینی دو، یہ عبد بت کا معاملہ ہے، جتنا اپنے آگے ومٹاؤگے۔

### الله كے سامنے شيرخوار بي بنو:

بقول ایک بزرگ کے بند ہے کو اللہ کے سامنے کیا ہونا چاہئے؟ فرمایا کہ:
ایما ہونا چاہئے جیسا کہ شرخوار بچہ مال کے سامنے ہوتا ہے، وہ غریب کوئی ہمزئیں
جانتا، نداس کو کھانے کا ڈھنگ آت ہے، ندموت کا ڈھنگ آتا ہے، اس کو سارے
کاروبار کے لئے ایک چیز دے دی گئ ہے اور وہ ہے رونا! بھوک بگے تب روتا ہے،
بیاس لگے تب روتا ہے، درد ہوتب روتا ہے، جگہ گیلی ہوئی ہوتب روتا ہے، سردی لگے
تب روتا ہے، گرمی لگے تب روتا ہے، غرضیکہ سوائے رونے کاس کے پاس اور کوئی
ہمتے ارتا ہے، گرمی سے جب روتا ہے، غرضیکہ سوائے رونے کاس کے پاس اور کوئی
ہمتے ارتا ہے، گرمی سے جو اس کی مال سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو فلال چیز

بررگ فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ تعالی کے سامنے ایا ہونا جاہتے جیبا

شیرخوار بچہ اپنی مال کے سامنے ہوتا ہے، جب بھی کوئی ضرورت بیش آئے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو پڑے اور اگرتم اللہ تعالیٰ کے سامنے شیرخوار بچہ بین بن سکتے تو پھر ہاتھ دھولو پھر اللہ تعالیٰ کی عنایت تم پر کسے ہوگی؟ پھرتم کیا تو قع رکھتے ہو؟

#### مرده بدست زنده بنو:

وروہ یہ ہے کہ بندے کو القد تعالیٰ کہ انہیں بھائی! اس سے بھی اوپر کی بات ہے،
اور وہ یہ ہے کہ بندے کو القد تعالیٰ کے سامنے ایسا ہونا چاہئے جیسے مردہ بدست زندہ
ہوتا ہے، عسل دینے والا ادھر کو لٹادے، اُدھر کو لٹادے، کان میں پانی وَ ال دے، منہ
میں پانی وَ ال دے، جو چاہے کرے وہ بے چارا کوئی شکایت نہیں کرتا، اس کو شختے پر
لٹادے، زمین پر لٹادے، چار پائی پر لٹادے، اپنی عقل ہے، اپنی شکل ہے، اپنی ہنر ہے،
اپنے ادادے ہے، اپنے افتیار ہے، اپنی عقل ہے، اپنی شکل ہے، اپنے ہنر ہے،
وست بردار ہوکر جاؤ، یول مجھوکہ ہم تو مردہ محض ہیں، جن تعالیٰ شانہ جس طرح چاہیں
تصرف فرما کمیں، یہ ہے عبدیت اور بندگی کی وہ دولت جو القد تعالیٰ نے تہیں عطا فرمائی
ہے، یہ چیز اس کے پاس نہیں ہے، وہ تم ہے اس کا تخفہ وصول کرے گا اور اس کے
بدلے میں تمہیں کیا کیا دے گا؟ اس کا پتا وہاں جاکر چلے گا، جب تخفہ ملیں گے اِن
بدلے میں تمہیں کیا کیا دے گا؟ اس کا پتا وہاں جاکر چلے گا، جب تخفہ ملیں گے اِن

### اپیخ دِل کواللہ کی طرف متوجہ کردو:

ہمارے شیخ اور اللہ مرقدہ فرماتے سے کہ: اب مجاہدات کا وقت نہیں رہا، ہم سے کیا مجاہدے ہوں گے؟ پہلے زمانے میں اللہ تعالی کے بندے بڑے بڑے بڑے مجاہدے کرتے سے میا مجاہدے ہوں گئا ہے، کرتے سے، ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ذرا تھوڑا سا پڑھنے ہیں چکرانے لگتا ہے، قوئ کمزور ہوگئے، نیند کا فلیہ ہوجا تا ہے، نیند پوری نہ ہوتو ویسے ہی دِماغ خراب ہونے لگتا ہے، تو ہم ہے مجہدے نہیں ہوتے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے بجائے ایسا کرو

کہ اپنے قلب کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ کردو، اس پر تو کوئی قیمت خرچ نہیں ہوتی، بھائی کوئی محنت نہیں آتی، کوئی زور نہیں لگتا، اپنے دِل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کردو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کردو کہ گویا تم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور بید تعالیٰ کی طرف متوجہ کردواس طرح کردو کہ گویا تم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور بے دست و یا بیٹے ہوئے ہو۔

### ذات ِ اللّٰی کے قدموں میں گرجاؤ:

قصہ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکتب میں لیے جایا گیا تا کہ ان کو ا تجهلها برهنا سکھائیں، اب س کو کیا معلوم تھا کہ بیہ نبی ہیں، حالانکہ شروع میں ... پیدا ہونے کے بعد... جب والدہ قوم کے سامنے لے کر آئیں تھیں اسی وقت اعلان كرديا تفاكه مجھے تو اللہ تعالى نے نبى بنايا ہے، أستاد نے امتحان لينے كے لئے يوچھا تا كه معلوم موكه بجه كتنا فرمين ب كه: برخوردار! بيه بتاؤكه بيرة سان و زمين اگر كمان ہوں اور حوادث و مصائب تیر ہوں اور اللہ تعالی نشانہ باندھ کر چلانے والے ہوں تو اس سے بیخے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آسان کی کمان سے اللہ تعالی حوادث اور مصائب و آفات کے تیر برسا رہے ہیں، تو بینے کی کیا صورت ہوسکتی ہے؟ حضرت عیسی علیہ السلام نے برجستہ جواب دیا، سوچانہیں، نبی سوچ کے نہیں جواب دیا کرتے، یہ بھی ایک مضمون ہے، اللہ کرے بھی موقع ملے، میں اس کو بیان کروں۔حضرات انبیائے کرام علیم السلام کے خصائص کیا ہیں، نبی سوچ کر جواب نہیں دیا کرتے، برجسته جواب دیتے ہیں، ان پر اِلقاء کیا جاتا ہے۔حضرت عیسی علیہ السلام معصوم بیج تھے، ابھی نوعمر چھوٹی عمر کے تھے،لیکن برجستہ جواب دیا کہ: تیرانداز کے تیر دُور گرا كرتے ہيں، اس كے قدموں ميں نہيں گرا كرتے، جوشكل آپ نے بتائى ہے كه آسان و زمین کمان ہوں اور حوادث تیر ہوں، اللہ تعالیٰ تیروں کو چلانے والے ہوں تو ان ہے بیخے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے قدموں میں جاگرو، نی جاؤگے۔ یہ وہی بات

ہے جو میں کہہ رہا ہوں یعنی حوادث سے اس وقت فی سکتے ہو جبکہ مالک کے قدموں میں جاگرو گے، بس یمی عبدیت ہے، بی عبدیت جتنی کامل لے کر جاؤگے اور قلب کو جتنا متوجہ الی اللہ کروگے، اتنا بی حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے نوازے جاؤگے، اللہ تعالیٰ شانہ کی جانب سے نوازے جاؤگے، اللہ تعالیٰ ہم سب کونواز دے۔

# تشکول گدائی لے کر جاؤ:

آج اِستغفار کی رات ہے، ہم سے جو کوتا ہیاں، لغزشیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگہیں، جیسا ہمیں کرنا چاہئے تھا ویبا ہم نہیں کر پائے، اور شاید ہم میں اِستعداد بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود کھول گدائی لے کر اس کی بارگاہ میں ہم بھی حاضر ہوگئے اور وہ کریم آقا یہ نہیں دیکھا کہ یہ فقیر کتنا زیادہ خوب صورت ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ فقیر کتنا زیادہ خوب صورت ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ فقیر کتنا ہے، ہم بھی کھول گدائی لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ماگو اور یہ دُعا کرو کہ یا اللہ! ہماری کوتا ہیوں بو معاف فرمادے، عبادات میں جتنی کوتا ہیاں ہوئیں، قرآن کریم سننے سانے میں جتنی کوتا ہیاں ہوئیں اور صحید کے آ داب میں جتنی کوتا ہیاں ہوئیں اور حقوق شرعیہ میں جتنی کوتا ہیاں ہوئیں اور حقوق شرعیہ میں جتنی کوتا ہیاں ہوئیں اور اس کی بارگاہِ عالیٰ کا ادب کوتا ہیاں ہوئیں اور اس کی بارگاہِ عالیٰ کا ادب کوتا ہیاں ہوئیں اور اس کی بارگاہِ عالیٰ کا ادب کوتا ہیاں ہوئیں معاف فرمادے، اپنی رحمت سے بھیں معاف فرمادے، آبیں ہوئیں، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمادے، آبیں ہوئیں، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمادے، آبیں وہیں، ا

تعلق مع الله اور تصوف

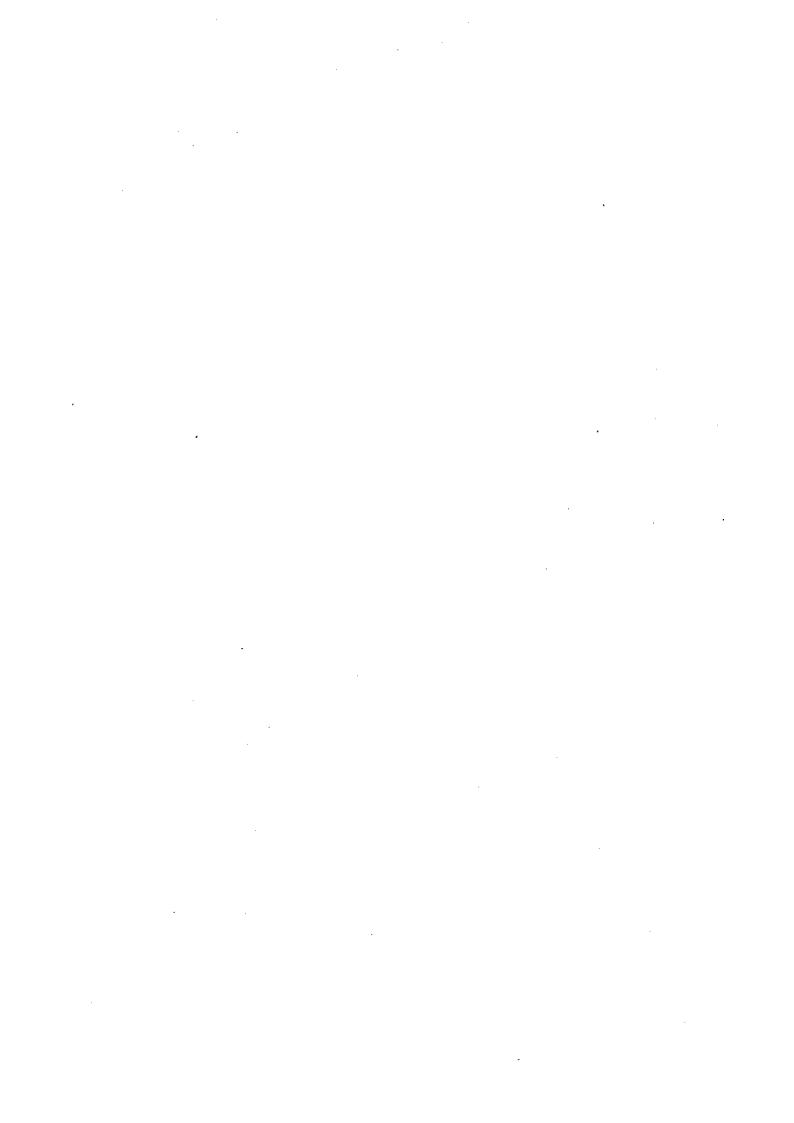

### بسم (الله الإحس الرحيم العسراني ومرلاك محلي مجياه والنزيق الصطفي!

عرض کیا گیا کہ جبلت تو کسی طرح بدل نہیں سکتی، پھر جبلی صفات رذیلہ کی اصلاح کیونکر ہوسکتی ہے اور کیونکر اختیار میں آسکتی ہے؟ فرمایا: تعجب ہے کہ آپ کو شہبات ابھی تک ہیں، یہ تو فرمایئے کہ مادّہ جبلی ہوتا ہے یا فعل جبلی ہوتا ہے؟ یہ تو مانا کہ مادّہ اختیار میں نہیں، مگرفعل تو اختیار میں ہے، فعل تو جبلی نہیں، صفات رذیلہ کا مادّہ بے شک زائل نہیں ہوتا مگر ان کے مقتضا پڑمل کرنا یا نہ کرنا یہ تو اختیار میں ہے، اور اس مقتضا کی مخالفت کرنے سے مادّہ بھی ضعیف کو جاتا ہے۔

# کام کی باتیں:

پھرفر مایا کہ نیہ بڑی کام کی باتیں ہیں، اور دراصل تعلیم کے لائق بہی باتیں ہیں، گر میں دیکھا ہوں کہ آج کل ان باتوں کا کہیں تذکرہ نہیں، نہ علماء کے ہاں، نہ مشاکخ کے ہاں، تصوف کو ایک کھیل بنا رکھا ہے، اس وجہ سے مدت سے اس کی حقیقت مستور چلی آتی ہے، گر الحمد للہ! اس وقت ایبا وضوح ہوگیا کہ کسی قتم کا کوئی اخفا اور التباس اس میں نہیں رہا۔

مجھے تو الحمد للد كسى مسئلة تصوف ميس شبه نہيس ہوتا، نه طالب كى كسى حالت

معلوم کرنے میں، نہ اس کی اصلاح کی تجاویز تجویز کرنے میں، خواہ کسی کی کتنی ہی اُلیجھی ہوئی حالت کیوں نہ ہو، میں خیرخواہی سے عرض کرتا ہوں کہ اس عضو کو اس زمانے میں غنیمت سجھ کراس کی قدر کرنی چاہئے، اور اس سے منتفع ہونا چاہئے۔

#### اختیار سے کام لو:

گفتگو حفزت اس میں فرما رہے تھے کہ وہ تمام کام جن کے کرنے اور جن کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے ہیں، اپنے اختیار سے کام لیے کہ وہ تمام کام بیں، اپنے اختیار سے کام لیے کی حکم دیا گیا ہے ہیں۔ انسان کے اختیار میں بیں، اپنے اختیار سے کام لیے کر، کرنے کے کاموں کو چھوڑے بس بی تصوف کا خلاصہ ہے۔

### جبل گردد، جبلت نه گردد:

اس پرکس نے اشکال کیا ہے کہ اظافی رذیلہ بیرتو جبلی ہوتے ہیں، آدمی کی فطرت میں رکھ جاتے ہیں، اب جبلت کی اصلاح کیے ہو؟ جو چیز کی کی فطرت میں رکھی گئی ہے، انسان اس کو کیے بدلے؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ:

".... إِذَا سَمِعُتُمُ بِرَجُلِ تَغَيَّرَ عَنُ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُولُا
فَصَدِقُولُهُ، وَإِذَا سَمِعُتُمُ بِرَجُلِ تَغَيَّرَ عَنُ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِقُولُا
بِهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جَبَلًّ. " (مشکوة ص ٢٣٠، بحوالد منداحم)
بِه فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جَبَلًّ. " (مشکوة ص ٢٣٠، بحوالد منداحم)

گی ہے، ٹل گیا ہے تو اس کی تصدیق کرتے ہوئے مان لوکہ یہ بات ہو گئی ہے، اور اگر شہیں کوئی شخص کے کہ فلاں آ دی نے بات ہو گئی ہے، اور اگر شہیں کوئی شخص کے کہ فلاں آ دمی نے بین بلت چھوڑ دی ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ جبلت نہیں بدلتی، یعنی فطری اخلاق جو آ دمی کے اندر رکھے گئے ہیں، بنہیں بدلتے، نو

اور انہیں اخلاق پر آ دمی کی قیمت لگتی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بلند اخلاق سے نوازتے ہیں، اور کوئی بے جارا ہمارے جیسا ہوتا ہے۔

## انبیائے کرام کے اخلاق عالیہ:

ہم سب بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کو اعلیٰ ترین کمالات پر پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ کمالات ان کی فطرت میں رکھے جاتے ہیں، کسی نبی کی موجودگی میں اس وقت کی پوری وُنیا میں کوئی آ دمی اس سے زیادہ عالی اخلاق نبیس ہوتا، یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے پیانے سے ان کی بیکش کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں نبیس ہوتا، یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے پیانے سے ان کی بیکش کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں نبیس آتی کہ یہ کیسا ہے۔

### حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اخلاق:

شخ الاسلام حضرت مدنی نور الله مرقدهٔ کی وفات پرمولانا سیّد علی ندوی نے ایک مضمون لکھا تھا جو ان کی کتاب' پُرانے چراغ' میں موجود ہے، اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اتنے اُونچے آدمی تھے کہ لوگوں کا فہم ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، لوگ ان کی اپنے بیانے سے بیائش کرتے تھے، لیکن ان کے اخلاق کا بیانہ اتنا اُونچا تھا کہ کسی کی عقل میں نہیں آسکتا تھا۔ پھر مولانا نے اس سلسلے کا ایک واقعہ تقل کیا ہے کہ:

''اہمہ اء کے الیکن میں ہارے علاقے لکھنو میں حضرت کا پروگرام رکھا ہوا تھا، اور مجھے کچھ بزرگوں نے حضرت کا خادم بنادیا کہ حضرت کو اس علاقے میں دورہ کرانا ہے اور مجھے تھم دیا گیا کہ آٹھ دن حضرت کے ساتھ رہو، ایک دن جعہ کی نماز پڑھنے کے لئے ہم ایک مسجد میں چلے گئے، وہاں کے جو امام صاحب تھے وہ لیگیوں کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اس نے حضرت کو دیکھا تو پیچان لیا اور پھر حضرت کو، حضرت کو، حضرت کو، حضرت کے اسا تذہ کو اور اکابر کو جو اس نے سائی ہیں، اللہ تعالی معاف

فرمائے، اپنی بوری تقریر میں جو کچھاس سے کہا جاسکتا تھا اس نے کہا، خیر اس کے بعد نماز ہوئی اورنماز سے فراغت کے بعد ہم چلے آئے۔

مولانا سیّد ابوالحن علی ندوی فرماتے ہیں کہ: میں حضرت کے ساتھ آٹھ دن کک رہا، لیکن کسی بھی دن، کسی بھی نجی محفل میں حضرت نے اس خطیب کا تذکرہ نہیں کیا، ایسا لگا جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔''

اتنا اُونچا اخلاق کس کا ہوسکتا ہے؟ حضرت کی سوانح عمری "جراغ محمر" کے نام سے حجب چکی ہے، حضرت مولانا سیّد حسین احمد مدنی رحمۃ الله علیه کا تاریخی نام "جراغ محمد" ہے، قصہ بہت لمباہے۔

حضرت مدنی رحمہ اللہ اپ دوست کی عیادت کے لئے سلہت کے علاقے میں گئے ہوئے تھے، یہ کوئی سیاسی دورہ نہیں تھا بلکہ ذاتی اور ایک نجی دورہ تھا۔ لیگیوں کو پتا چل گیا، مسلم لیگیوں کے نزدیک اکابر کی تو ہین کرنا سب سے بڑا کمال تھا، بہی پاکستان بن رہا تھا، حضرت پر قا تلانہ حملہ کیا گیا، جس سے اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی، اور پھر انہوں نے حضرت کی تو ہین اور تذکیل کی، آپ کی ٹوپی اور پگڑی کو حضرت کے سرسے اُتار کر پاؤں کے نیچے روندا، داڑھی نو چی۔ خیر خدا خدا کرکے ان حضرت کے سرسے اُتار کر پاؤں کے نیچے روندا، داڑھی نو چی۔ خیر خدا خدا کرکے ان حضرت! ان کے لئے بدوُعا کریں۔ حضرت یُ کی جمل میں آگئے تو انہوں نے کہا حضرت! ان کے لئے بدوُعا کریں۔ حضرت نے فرمایا: میں بدوُعا کیے کرسکتا ہوں، میری کیا پوزیشن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ایذا کیں دی گئیں لیکن آپ سلی میری کیا پوزیشن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ایذا کین دی گئیں لیکن آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بدوُعا نہیں دی، تو میں بدوُعا دینے والا کون ہوتا ہوں؟ دوستوں نے بہت اصرار کیا لیکن حضرت نے فرمایا: میں کیا۔ لیکن پھر اللہ تعالی نے ان لوگوں بے جو اِنقام لیاس کی تفصیل بڑی دردناک ہے۔

یہ بیں اخلاقِ عالیہ اور بیحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادفیٰ اُمتی کا کردار ہے،

انبیائے کرام علیہم السلام کا کیا حال ہوگا؟ وہ کتنے اُونچے اخلاق اور کردار والے ہوں گے۔ اخلاق بر إنسان کی قیمت:

میں بی عرض کر رہا ہوں کہ انہی اخلاق پر انسان کی قیمت لگتی ہے، اور اس کئے حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ نکاح کروتو کسی خاندانی عورت سے کرو، اس لئے کہ مال کے اخلاق کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں، مال جس اخلاق اور جس کردار کی ہوگی، جتنے اُو نچے خیالات اور جتنے اُو نچے ذہن کی مالک ہوگی، اس کی اولا دبھی اس کے مطابق ہوگی، آخر اس زمین سے فصل تیار ہوگی، تو جس طرح یہ اخلاقِ حمیدہ، اخلاقِ حمیدہ، اخلاقِ حمیدہ، اخلاقِ محمیدہ، اخلاقِ عمیدہ، کینہ ہے، اخلاقِ علی اس کی اور دور کریں ہیں، اس طرح گھٹیا اخلاق، حسد ہے، کینہ ہے، اخلاقِ محمد ہے، کینہ ہے، اخلاقِ علی اور دور کورس کی ہیں۔ سے اور دور کورس کی جزیں ہیں یہ بھی فطری اور جبلی ہیں۔

## عبدالقيس كي دوخصلتين:

میں نے عبدالقیس کا قصہ سنایا تھا جبہ عبدالقیس کا وفد مدینہ متورہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، چونکہ یہ لوگ بہت دُور سے آئے تھے، اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کا اشتیاق تھا، مجد کے سامنے اُونٹ بٹھائے، سواریوں سے اُتر کر بے تابی کی حالت میں سید ھے حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچہ، ان کے رئیس جن کو اہنج عبدالقیس سید ھے حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچہ، ان کے رئیس جن کو اہنج عبدالقیس کہا جاتا تھا، ''اشخ'' اس کو کہتے ہیں جس کے ماتھ پر زخم کا نشان ہو، انہیں بھی کسی لڑائی میں زخم لگ گیا ہوگا، جس کی بنا پر ان کا یہ نام پڑگیا۔ انہوں نے تمام رُفقاء کے اُونٹ بٹھائے، سواریوں سے ان کا بو جھ اُتارا، سارا سامان سلیقے سے رکھا، پھر اُونٹوں کے باؤں باند ھے، اس کے بعد اپنے سامانِ سفر میں سے نیا جوڑا نکالا، عسل کیا اور نیا جوڑا پہن کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اُس سے بہت تیاک سے مطے، اور فرمایا:

رُانَّ فِيُكَ لَنَحَصُلَتَيُنِ يُحِبُّهُ مَا اللهُ: اَلْحِلُمُ اللهُ: اَلْحِلُمُ وَالْاَنَانَةُ." (مَثَلُوة ص:٣٢٩، بحوال مَحِمَسَلم) وَالْإِنَائَةُ." ترجمه:..." من دوخصلتیں ایس بیں جو الله تعالیٰ کو ترجمه:..." میں دوخصلتیں ایس بیں جو الله تعالیٰ کو

ر بهمه... من روستان می دود... بهت محبوب بین، ایک حلم اور دُ وسرا بُر د باری ـ'' ...

تسلی کے ساتھ کام کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا، انہوں نے عرض کیا کہ: یا
رسول اللہ! یہ دوخصلتیں میرے اندر فطری ہیں یا میں نے محنت کے ساتھ کمائی ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فطری ہیں۔ اہنچ قیس کہنے لگے: اس اللہ تعالیٰ کاشکر
ہے جس نے مجھے دواعلیٰ اخلاق پر بیدا کیا ہے جواللہ تعالیٰ کواور اس کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کومجوب ہیں۔

### تمام اخلاق فطری ہیں:

غرضيكه تمام اخلاق فطرى بين، حضور صلى الله عليه وسلم فرمات بين كه: "اَلنَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ." (مثلوة ص:٣٢، بحواله سيح مسلم)

یعنی جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، کسی کان سے بہت عمدہ سونا نکتا ہے، کسی سے ملکی قیمت کی نکتی نکتا ہے، کسی سے مگیا، کسی سے بہت عمدہ چاندی نکتی ہے، کسی سے ملکی قیمت کی نکتی ہے۔ تہماری زبان میں جے ''کوالٹی'' کہتے ہیں، اسی طرح انسانوں کی بھی کانیں ہیں، کسی خاندان سے نیچی سطح کے کسی خاندان سے نیچی سطح کے بیدا ہوتے ہیں، اور کسی خاندان سے نیچی سطح کے بیدا ہوتے ہیں۔

### فطری ماقے کی نہیں اعمال کی اصلاح:

سوال یہ تھا کہ جب اخلاق فطری ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا کردیئے ہیں تو اب ان اخلاقِ رذیلہ کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یعنی جب فطرت کسی

انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے تو اس کی اصلاح کیے اپنے اختیار میں ہوگی؟
اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ: تعجب ہے کہ تہمیں بھی اس قتم کے شبہات بیدا
ہوتے ہیں، بندہ خدا! ایک ہے فطری مادّہ اور ایک ہے اس سے نکلنے والے اعمال،
فطری مادّہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اعمال تو اپنے اختیار میں ہیں، اور گرفت
اعمال پر ہے فطری مادّ ہے پرنہیں۔

### مادّ ہُ حسد نہیں ،عملاً حسد بُراہے:

مثلاً: کسی کے اندر حسد کا مادہ ہے، ٹھیک ہے ہوتا رہے، لیکن عملاً کسی کے ساتھ حسد کرنا یہ اس بندے کا فعل ہے اور اختیاری فعل ہے، بندے کو چاہئے کہ حسد نہ کرے۔

## مادّہ کخل کے بجائے عملِ بخل مذموم:

یا کسی کے اندر بخل کا مادہ ہے، اور جہاں موقع ہو مال خرج نہ کرنا ہے اس کا اختیاری عمل ہے، اور اصلاح اعمال کی ہوتی ہے فطری مادے کی نہیں ہوتی، لیکن جب بار بار ایک عمل کو کرتے رہوگے جبر کے ساتھ کروگے، تکلف کے ساتھ کروگ تو ان شاء اللہ! وہ مادہ بھی کمزور ہوجائے گا۔

## نفس کے منشا پر عمل نہ کرو:

تقاضا پیدا ہوتا ہے تم وہ بُرائی نہ کرو، اورنفس میں نیک عمل نہ کرنے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، تم اپنے نفس کی مخالفت کرو۔

نفس أمّاره سے لوّامہ:

جب تم اپنے نفس کی بار بار مخالفت کرتے جاؤگے تو وہ نفس بھی کمزور ہوتا جائے گا، اور اس کے مشورے بھی کمزور ہوتے جائیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارانفس تمہیں کوئی غلط مشورہ دے گا تو بعد میں اس کو ملامت ہوگی کہ میں نے بیمشورہ غلط دیا ہے، اس کو کہتے ہیں لوامہ یعنی ملامت کرنے والانفس، اور اللہ نے اس کی ایسی عزت فرمائی ہے کہ قرآن کریم میں خود اس نفس لوامہ کی فتم کھائی ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"وَ لَا أَقُسِمُ بِالنَّفُسِ اللَّوَّامَةِ." (القيامة: ٢)

ا پے نفس کی اتن مخالفت کرو کہ رفتہ بیاس حالت میں آجائے کہ اگر بیہ غلط مضورہ دے یا غلط کام کروائے تو چھر بعد میں اس کو ملامت ہو۔

#### لوّامه سے مطمئنہ:

اور جب بیاس سے ترقی کر جاتا ہے تو پھر بینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مکمل طور پرتابع ہوجاتا ہے، جس کی بنا پر اس کونفسِ مطمئنہ کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

"يَلَا النَّفُسُ الْمُطُمَئِنَّةُ. ارْجِعِی ٓ اِلٰی رَبِّکِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً. فَادُخُلِی فِی عِبَادِی. وَادُخُلِی جَنَّتِی."
رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً. فَادُخُلِی فِی عِبَادِی. وَادُخُلِی جَنَّتِی."
(الْفِر: ١٢ تا ٣٠)

یعنی اے اطمینان والےنفس! جس پر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اطمینان ہے، لوٹ جا اپنے رَبّ کی طرف، وہ بچھ سے راضی، تو اس

سے راضی ، پس داخل ہوجا میرے بندوں میں اور داخل ہوجا میزی جنت میں۔

اس آیت میں بندوں میں داخل ہونا پہلے اور جنت میں داخل ہونا بعد میں فرمایا گیا ہے، دُعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی جوتیوں میں ہمیں جگہ نصیب فرمادیں۔

تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرۂ ارشاد فرماتے تھے کہ: بیتو ہمارا منہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں، ہم دُوسری درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ! اپنے نیک بندوں کی جو تیوں میں جگہ دے دیں۔

## ماوے پر گرفت نہیں:

اگرنفس کے اندرجبلی شرکا مادّہ ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس شریر مادّہ سے جواعمال پھوٹیس کے وہ اعمال اختیاری ہیں، ان اعمال پرعمل نہ کرو، اور اگریہ جبلی مادّہ بیاں مادّہ نیک اعمال سے نہ رُکو، رفتہ رفتہ بیجبلی مادّہ بھی کمزور ہوجائے گا اور نفس، نفسِ لوّامہ کے بعد نفسِ مطمئنہ بن جائے گا، اور مرتے وقت اس کو بیہ بیثارت نصیب ہوگی کہ: تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔

## مرتے وقت پریشانی کی وجہ؟

مرتے وقت آدی کومتعدد وجوہ سے پریشانی ہوتی ہے، مثلاً: ہارے حضرت حاجی امداداللہ مہاجر عکی قدس سرۂ کے بقول: موت کے وقت سب سے کٹ کرصرف ایک سے واسطہ رہ گیا، اور دُنیا میں جو مہر بان سے اور جان چھڑ کتے تھے، جیسے ماں تھی، بوی تھی، نیچ تھے جو اس کی ذرائی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اب ان سے بوی تھی، نیچ تھے جو اس کی ذرائی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اب ان سے رشتہ کٹ گیا، کونکہ موت کے وقت نہ ماں کام آسکتی ہے، نہ باپ، نہ بیٹی، نہ بھائی، الغرض کوئی کام نہیں آسکتی اب صرف ایک کے ساتھ رشتہ جڑ گیا، اور وہ ہیں اللہ تعالی، الغرض کوئی کام نہیں آسکتی اب صرف ایک کے ساتھ رشتہ جڑ گیا، اور وہ ہیں اللہ تعالی، من نہیں کے ساتھ بنائی نہیں، گر اُب واسط انہی سے بڑ گیا، یعنی جن

کے ساتھ ہم نے زندگی بھر بنائی تھی انہوں نے تو وفا نہ کی، اور جس کے ساتھ واسطہ پڑگیا، اس کے ساتھ ہم نے بھی بنائی نہیں تھی، تو موت کے وقت سب سے زیادہ پریشانی اس چیز کی ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہم سے ہمارا رَبّ کیا معاملہ کرے گا؟

#### الله ي بناكرر كھنے والوں كا حال:

جن لوگوں نے اپی زندگی میں اپنے رَب کے ساتھ تعلق جوڑے رکھا، ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: "اِرْجِعِی اِلی رَبّکِ" یعنی تو لوث جا اپنے رَبّ کی طرف، وہ تیرا رَبّ ہے، مربی ہے، لیعنی ان کی زندگی میں رَبّ کا اور بندے کا جتنا تعلق مضبوط ہے، اتنا کسی کے ساتھ بھی مضبوط نہیں، اور چونکہ تمہیں اللہ تعالی کے احکام پراطمینان ہوا، اس لئے: "رَاضِیةً مَسَرُضِیّةً" یعنی وہ تم سے راضی ہے اور تو اس سے راضی، اللہ تعالی نے اس آیت میں بندے کی رضامندی کو پہلے ذکر فرمایا اور اپنی رضامندی کو بعد میں ذکر فرمایا، کیونکہ ظاہری حال میں اللہ تعالی کی رضامندی، بندے کی رضامندی پر مرتب ہوتی ہے، ظاہری حال میں، میں اس لئے کہدرہا ہوں کہ واقعہ اس کے برعکس ہے، پہلے وہ راضی ہوتے ہیں، پھر بندہ راضی ہوتا ہے، تم نے ساری زندگی نہایت خوثی اور رضا کے ساتھ اس کے اعمال کی تعمیل کی، تو اس کے برحکم پر ارضی تھا، اس لئے تو اپنے ما لک کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ماروں تو تیجہ سے راضی، اس مرثر دہ اور خوشخری کے بعد اب کوئی خوف نہیں رہا۔ اور وہ تجھ سے راضی، اس مرثر دہ اور خوشخری کے بعد اب کوئی خوف نہیں رہا۔ صلی اے کو تنہا کی نہ ہوگی:

ایک خطرہ اور خدشہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد تنہائی ہوگی، سارے عزیز واقارب حجموث گئے اور اب اکیلے قبر میں پڑے ہوئے ہیں، اکبر إللہ آبادی کے بقول: ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے تنہائی کا احساس کھائے جارہا ہے، بعض بے جارے بوڑھے ہوجاتے ہیں، ان کے یاس کوئی آتانہیں، جاتانہیں۔

ایک بڑے میاں تھے تابینا ہو گئے تھے، بوڑھے بھی تھے، آکھوں سے نظرنہیں آتا تھا، آکھیں گئیں، جہان گیا، انہوں نے اپنے پاس ایک گھڑی رکھی ہوتی تھی کوئی آتا تو اس سے وقت بوچھ لیتے تھے، تا کہ اس بہانے سے تھوڑا ول بہلتا رہے، قبر میں تو کوئی وقت بتانے والا بھی نہیں ہوگا، تو تنہائی کا بھی بھی خیال آتا ہے، تو بہت بے چینی محسوں ہوتی ہے، حالانکہ میرا ول کرتا ہے کہ میرے کمرے کا دروازہ بند ہواور کمرے میں کوئی نہ آیا کرے، تو سب سے زیادہ پندیدہ میرا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اندرکی کنڈی لگی ہوئی ہواور کوئی اندر نہ آئے، لیکن اس کے باوجود جبکہ قبر کی کنڈی لگادی جائے گی وہاں کی وحشت اور تنہائی کا خیال بہت پریثان کرتا ہے۔ فرمایا: فکر نہ کروتم میرے بندوں میں داخل ہوجاؤ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جانے والے مقبول میں داخل ہوجاؤ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جانے والے مقبول بندے وہاں موجود بیں، جاؤ! ان میں شامل ہوجاؤ۔ اب بھی تنہائی ہوگی؟

## دُنيا كى لذتيں چھنے كا احساس نه ہوگا:

ساتھ ہی ساتھ ہی کہ دُنیا کی لذتیں حصِث گئیں ہے بھی احساس نہ رکھو، میری جنت میں داخل ہوجاؤ اور تمہیں جنت کی ایک ہوا گئے گی تو دُنیا کی تمام نعمتوں کو بھول جاؤگے، تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال اختیاری ہیں، چاہے طبیعت کے اندر مادّہ کیسا بھی ہو، لیکن اس سے جوعمل نکلے گا وہ اختیار سے نکلے گا، بس اپنے اختیار کو استعال کرو۔

## شروع میں نیکی کرنا مشکل ہوگا:

اتی بات ہے کہ جس چیز کی عادت نہیں ہوگی اس کو کرنا ذرا مشکل ہوگا، اہتمام کرنا پڑے گا۔ ایک آ دمی نماز کا عاوی نہیں، پکڑ کرتم اس کومسجد میں لے جاتے ہو، تو بڑامشکل ہوگا، اس کواینے آپ یابندی کرنا بڑامشکل ہوگا۔

## عادت پر بیمشکل بھی نہ رہے گی:

مولانا غلام حسین گیلانی نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ میر طیب تھے، انہوں نے ایک بستی بسائی اور ایک بہترین مسجد بنائی، اور اس بستی میں جولا ہے آباد کئے، اپنی زمین لے كركستى بسائى اور جولا ہے اس لئے آباد كئے كہ بير بے جارے زيادہ نمازى ہوتے ہیں، حضرت کو بتایا گیا کہ ایک جولا ہا نماز نہیں پڑھتا، آپ نے اسے بلایا اور بوجھا کہ: بھائی! تم نماز کیوں نہیں بڑھتے؟ کہتا ہے کہ: نقصان ہوتا ہے! کہنے گئے: کتنا نقصان ہوتا ہے؟ کہنے لگا کہ: ایک درہم کا نقصان ہوجاتا ہے نماز پڑھنے ہے! جتنا وقت اس پر لگے گا میں اتنا اپنا کام کروں گا۔حضرت نے فرمایا کہ: بھائی! ایک درہم مجھ سے لے لیا كرو اور نمازير ها كرو، روز ايك درجم لے ليا كرو اور نمازير ها كرو ـ كہنے لگا: تھيك ہے! وہ نماز پڑھنے لگا، ایک دن حضرت سے کسی نے شکایت کی کہ بیہ جولا ما بغیر وضو کے نماز یڑھتا ہے، اس کو پھر بلایا اور کہا کہ: میاں! سنا ہے کہتم بغیر وضو کے نماز بڑھتے ہو؟ كنے لگاكه: ايك پيے سے دوكام؟ بييه تو ايك ديتے ہو اور كام دوكرواتے ہو! حضرت کہنے لگے کہ تم آئندہ دو پیسے لے لیا کرو، وضو کا ببیبہ الگ لے لیا کرو اور نماز کا ببیبہ الگ لے لیا کرو، کیکن وضو کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ کہنے لگا: بہت اچھا! کچھ وقت گزرا تھا، کہنے لگا کہ: اپنے میسے اپنے پاس رکھو، اب میں خود ہی پڑھوں گا۔

جس طرح جولا ہے کو نماز پڑھنا مشکل تھا اور وضو کرنا مشکل تھا، اس طرح ہمارے بھی نے نمازیوں کونماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔

# نیکی کی لت لگ جائے گی ، ایک عجیب قصہ:

مولانا مظفر حسین رحمہ اللہ مولانا الیاس رحمہ اللہ کی والدہ کے نانا تھے، نہایت ہی متقی، پر ہیزگار بزرگ تھے، ایک دن ایک مسجد،

پُرانے زمانے کی،لیکن بہت خسر حالت، چوہوں نے کرید کرید کرمٹی کے ڈھیر لگا رکھے تھے، اور کوئی نماز بڑھنے کے لئے نہیں آتا تھا، حضرت وہاں مہمان کے طور پر تشریف کے تے تھے تو مسجد کی صفائی کی اور مسجد صاف ستھری کردی، اُذان دے دی، کچھ آدمی وہاں سے گزرے ان لوگوں سے کہا کہ: بھائی! تمہاری بستی کی مسجد ہے، اس میں تم نماز بڑھ لیا کرو۔ کہنے لگے: یہ جومعجد کے ساتھ خان صاحب کا گھرہے، یہ چوہدری ہیں یہاں کے، اگر بینماز پڑھے لگیں تو ساری بستی نماز پڑھنے لگے، اور خان صاحب کی حالت پیتھی کہ چھ سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو، جا کر اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھی تھی اور بدکار عورتیں، فاحشہ عورتیں روز اس کے پاس ہوتی تھیں، گانا، مجرا اور ناچ ہوتا تھا، حضرت مولانا رحمہ اللہ اس کے پاس تشریف لے گئے، بتانہیں کتنے إخلاص اور محبت سے اس سے فرمایا کہ: خان صاحب! اگر آپ نماز پڑھنے لگیں تو آپ کی برکت ہے مبحد آباد ہوجائے، یہ آپ کی بہتی کی مبحد ہے۔ وہ کہنے لگا کہ: بات پیہ ہے کہ میں تو شرابی کبابی آ دمی ہوں، یہ روزانہ مجھ سے وضونہیں کیا جائے گا! اب تو داڑھی منڈواتے ہیں نا! پہلے زمانے میں داڑھی بڑھانے کا رواج تھا، بھی سکھوں کو و يكها موكا وه دارهي كوأوير چرها ليت بين، كمن كله كه: وضوكرن مين دارهي كوأتارنا ہوگا یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔حضرت نے فرمایا: خان صاحب! تم بغیر وضو کے بردھ لیا کرو، مگریزه لیا کرو۔ کہنے لگا: پڑھ لیا کریں گے! اگر ایس بات ہے تو پڑھ لیا کریں گے! حفرت کہنے لگے کہ: معجد تمہارے ساتھ ہے، یانچ وقت کی نمازتم پڑھ لیا کرو! کہنے لگا: جی بہت اچھا! وعدہ کرلیا۔ اب پہلی نماز پڑھنی ہے تو بہتر ہے کہ میں عسل کرلوں، اینے کیڑے بھی تبدیل کرلوں، اچھی طرح عسل کیا اور اپنے کپڑے بھی تبدیل کرلئے، اور مجد میں آگیا نماز پڑھنے کے لئے، ظاہر بات ہے کہ نماز پڑھنے میں بھی مزہ آیا ہوگا، تو دُوسری نماز کا وقت آیا تو خان صاحب کے بدن میں خارش شروع ہوگئ، کہنے لگا کہ: یانی لاؤ! چرے پر اور ہاتھوں پر جو خارش تھی وضو کرنے سے سکون ہوگیا، وضو کرکے پھر آ گئے مسجد میں، جب نماز کا وقت آتا خان صاحب کو خارش شروع ہوجاتی،
کہنے گئے: بڑے میاں لت لگا گئے ہیں مجھے! اور شام کو خیال آیا کہ بھائی آج نماز
پڑھی ہے تو گھر بھی چکر لگا آئیں، چھسال سے گھر نہیں گئے تھے، گھر جاکر اپنی بیوی کو
دیکھا تو اس کی شکل وصورت و کھے کر عاشق ہو گئے، اور سب کنجریوں کو بھگا دیا، اور اللہ
تعالیٰ کے حکم سے نہجد گزار بن گئے۔

#### تصوّف وطریقت کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے طفیل سب کچھ ملتا ہے، تصوف میں اتناکشر ذخیرہ ہے گر اس کی قدر چندلوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا حقیقت طریقت ہے، جب بزرگوں کی ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کیا جاتا ہے تو اس کو طریقت کہتے ہیں۔ تو طریقت میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اور کیا چیز ہیں، موتی؟

ا:...نه اس میں کشف و کرامات ضروری ہیں کہ جواللہ والا بن جائے اور اس کو کشف ہوجایا کرے اور اس کی کرامتیں ظاہر ہوجایا کریں، کشف و کرامات کامعنی نہیں۔

۲:... نہ قیامت کے دن بخشوانے کی ذمہ داری ہے کہ پیر صاحب اپنے مریدوں کو بخشوادیں گے، کوئی ذمہ داری ہیں صاحب کو اپنا ہی پتانہیں، ذمہ داری کیا لے گابے جارا؟

سان نہ دُنیا کی کاربراری کا وعدہ ہے کہ تعوید گنڈوں سے کام بن جائیں یا دُعا سے مقدمات ختم ہوجایا کریں، یا روزگار میں ترقی ہو، یا جھاڑ بھونک سے بیاری جاتی رہے، یا آئندہ ہونے والی بات بتلادی جائے، یہ چیزیں ضروری نہیں، کوئی تعوید دیدے تو بیاریاں ہٹ جایا کریں، یا مقدمے میں فتح ہوجایا کرے، آج کل اس چیز کو بررگی شخھنے لگے ہیں۔

سمن نہ پیر کی توجہ سے مرید کی از خود اصلاح ہوجائے ، اس کو گناہ کا خیال بھی نہ آئے اور مختلف ان کے کام ہوتے رہیں ، اور مرید کو زیادہ ارادہ بھی نہ کرنا پڑے یا علم دین اور قرآنِ کریم میں حافظہ بڑھ جائے ، اس کی بھی ذمہ داری نہیں۔

۵:...نه الی باطنی کیفیات پیدا ہونے کا وعدہ ہے کہ ہر وقت بیر لذت سے سرشار رہے،عبادت میں خطرات نہ آئیں اور خوب رونا آئے۔

۲:... نه ذکر و شغل میں انوارات کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری ہے کہ ذکر کرتے وقت انوار نظر آیا کریں میر بھی ضروری نہیں۔

2 ... نه عده عده خوابوں کا آنا ضروری ہے یا الہامات کا صحیح ہونا لازم ہو، یہ چیزیں بزرگی میں شامل نہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا فرمادیں تو اس کی عنایت ہے، لیکن یہ بزرگی نہیں کہ یہ چیزیں ہوں تو بزرگی ہے، ورنہ نہیں۔ یہ چیزیں مقصد نہیں، بلکہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوجا کیں، ایبا طرزِ زندگی اختیار کرنا اور اشغال اور حالات اختیار کرنا جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوجائے بس صرف ایک بات مطلوب ہے، باتی حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، شغل ہے، تلاوت ہے، اور تمام اعمالِ صالحہ ان سب سے صرف ایک مقضود ہے اور وہ ہے رضائے اللی کا حصول، یعنی اللہ تعالیٰ کیے راضی ہوتے ہیں۔

### شریعت پر چلنا ہی تصوّف ہے:

حفرت فرماتے ہیں کہ: تصوف میہ ہے کہ شریعت کے حکموں پر پورے طور پر چلنا۔ ان حکموں میں سے بعض مطلق ظاہر کے اُحکام ہیں، جیسے: نماز، روزہ، جج، زکاح، طلاق، ادائے حقوقِ زوجین، شم، کفارہُ شم وغیرہ، اور جیسے: سلام، طعام، کلام، وغیرہ، مہمانی، میزبانی وغیرہ، ان مسائل کوعلمِ فقہ کہتے ہیں۔

#### شریعت کے حارشعے:

یہ چارشعبے ہوگئے، ایک شعبہ ہے اعمال کا، اور دوسرا شعبہ ہے، معاملات کا، یعنی لین دَین کا کہ اس طرح خرید و فروخت کرنا ہے، کرایہ داری ہے، کرائے پر چیز لینا ہے، کرائے پر چیز دینا ہے، وغیرہ وغیرہ اور اس میں شامل ہے ملازمت۔ غرضیکہ ایک ہمارا معاملہ ہے لین دَین کا، کہ کسی کے ساتھ لین دَین ہوتو کیے ہو؟ اس کو کہتے ہیں معاملات۔ اور تیسرا شعبہ ہے معاشرت کا۔ معاشرت کے معنی ہیں: آپس کے حقوق ادا کرنا، میل جول، سب سے پہلے تو آدمی کا واسطہ اپنی ذات سے ہے، اپنے نقس کے حقوق کو ایس ہوتا ہے تو گھر میں جاتا ہے تو گھر والوں کے حقوق لازم ہیں، دوست احباب سے تعلق ہے، ان کے بھی حقوق لازم ہیں، مسایوں کے حقوق لازم، عزیز و اقارب کے حقوق لازم، عزیز و اقارب کے حقوق لازم، ان حقوق کا ادا کرنا شریعت میں اس کو کہتے ہیں معاشرت۔

اور چوتی چیز ہے اس کو سیاسیات کہتے ہیں، راعی اور رعایات کے تعلقات،
ایک حاکم کو رعایا کے ساتھ کیا برتا و کرنا جائے؟ اور رعایا کو حاکم کے ساتھ کیا برتا و کرنا چاہئے؟ حاکم کو محکوم کے ساتھ، امیر کو مامور کے ساتھ اور کا مرد کو آمیر کے ساتھ، اور اس سلیلے میں پھے قوانین بھی ہول گے، پچھ لوگ بگڑ ہے مامور کو آمیر کے ساتھ، اور اس سلیلے میں پچھ قوانین بھی ہول گے، پچھ لوگ بگڑ ہوئے ہوں گے ان کی اصلاح کرنا پڑے گی، چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، لوگوں کو ایڈ این بی اصلاح کرنا پڑے گی، چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، لوگوں کو ایڈ ایک بین، یہ بھی اس میں داخل ایڈا پہنچانے والے ہیں، یا دوسرے جرائم کے مرتکب ہیں، یہ بھی اس میں داخل ہوجاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے جو تعلق رکھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا مرحکم ایک مالفقہ۔

### فقه دراصل تصوّف ہے:

حضرت إمام محدر حمد الله جارے حضرت إمام اعظم رحمه الله کے شاگرد ہیں،

اور حضرت إمام ابوصنیفہ کے علوم کی اشاعت سب سے زیادہ انہوں نے کی ہے، نوسو نانوے کا بیں انہوں نے کی ہے، نوسو نانوے کا بیں انہوں نے لکھیں، کسی نے ان سے عرض کیا: حضرت! آپ نے علم فقہ پر بہت کتا بیں لکھی ہیں، نصوف پر بھی یعنی باطنی اخلاق پر بھی کوئی کتاب لکھ دیتے، فرمایا: میری سب کتابیں نصوف پر ہیں، اللہ تعالی کے اُحکام مجیح طریقے کے مطابق بجا لانے کا نام ہی نصوف ہے۔

باطنی أحكام كا نام سلوك:

بعض أحكام متعلق باطن كے بیں، جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ركھنا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ كی رضا پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ كی رضا پر راضی رہنا، حرص نہ كرنا، عبادت میں ول كا حاضر ركھنا، كى كوحقیر نہ بحصا، خود ببندی نہ ہونا، غصے كو ضبط كرنا، وغیرہ وغیرہ، ان اخلاق كوسلوك كہتے ہیں، اور مثل أحكام ظاہری كے ان باطنی أحكام پر عمل كرنا بھی فرض اور واجب ہے۔

باطنی خرابیوں سے ظاہری اعمال میں خرابی:

نیزان باطنی خرابیوں کی وجہ سے اکثر ظاہری اعمال میں بھی خرابی آجاتی ہے، جسے قلت مجب جت سے نماز میں ستی ہوگئ، اللہ تعالی سے مجب نہیں، جس سے مجب ہو رہی ہے، پاس بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، اور جی چاہتا ہے، اس میں بھی دِل گھے گا۔ تو یہ قلت مجب ہوگی تو نماز اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھنا ہے، اس میں بھی دِل گھے گا۔ تو یہ قلت مجب کی بنا پر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجب نہیں اس لئے ہم نے نماز کی حقیقت کونہیں مجب کی بنا پر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجب نہیں اس لئے ہم نے نماز کی حقیقت کونہیں سمجھا، ایسے ہی نماز کو ٹرخاتے ہیں یا تو پڑھنی نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو جلدی جلدی پڑھ کی اور دِل کو حاضر نہیں کیا، جیسے قلت محب جت سے نماز میں ستی ہوگئ، نماز قضا ہو جاتی ہو جاتی کی ہمت نہ ہوگئ، نماز قضا ہو جاتی کی ہمت نہ ہوگئ، یا کبراور غلبہ غضب کی وجہ سے کسی پرظلم ہوگیا۔

کھ اعمال ایسے ہیں جو آدمی کے ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو علمِ ظاہر کہتے ہیں اور اس کے مسائل معلوم ہوتے ہیں علم الفقہ سے، مسئلے مسائل کی کتابوں سے۔

کھ اُ حکام باطن سے متعلق ہیں، یعنی دِل سے ان کا تعلق ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ: جیسے نماز روزہ فرض ہے، یہ ظاہری فرائض و واجبات ہیں، ایسے ہی یہ چیزیں بھی فرائض و واجبات میں شامل ہیں، بعض چیزیں فرض ہیں، بعض چیزیں واجب ہیں، بعض چیزیں مکروہ ہیں، اور ان کی طرف لوگوں کو واجب ہیں، بعض چیزیں مکروہ ہیں، اور ان کی طرف لوگوں کو اِتفات ہی نہیں، اس لئے اصلاح کے لئے با قاعدہ علاج کرنا پڑتا ہے۔

## نفس کی تین قشمیں اور ان کی تعریف:

جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس لوامہ: بُرائی کا حکم کرنے والا، پھر جب اس کو مہذب کیا جائے تو رفتہ رفتہ اس کی عادت یہ ہوجاتی ہے کہ بیر رأئی کی طرف جائے تو اس کو ملامت ہوتی ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، اور اس کے تدارک کی فکر ہوتی ہے، اس کونفسِ لوامہ کہتے ہیں، آخر میں پھر اس کی یہ حالت ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پرخواہ وہ تشریعی ہو یا تکو بی اطمینان ہوجاتا ہے۔ مالک نے جو حکم دیا ٹھیک ہے، اس کونفسِ مطمئنہ کہتے ہیں، تو نفسِ لوامہ کونفسِ مطمئنہ کہتے ہیں، تو نفسِ لوامہ کونفسِ مطمئنہ بنانے کے لئے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، بس اس کا نام مجاہدہ ہے، اور یہی چیز اللہ والوں سے یکھی جاتی ہے۔

### نفس کی اصلاح ضروری کیوں؟

بہرحال فرماتے ہیں کہ اگر ظاہری اعمال میں احتیاط کی گئی تب بھی جب تک نفس کی اصلاح نفس کی اصلاح نفس کی اصلاح ان دوسبق سے ضروری چاہئے ، نفس کی اصلاح کرنا دوطرح ضروری تھہرا، ایک تو باطن ا

کے اُحکام جو دِل سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بغیر رضائے اِلٰہی حاصل نہیں ہوسکتی، دُوسری میہ کہ جب تک باطن دُرست نہ ہو، ظاہر دُرست نہیں ہوسکتا، باطن کی اصلاح کے بغیر ظاہر دُرست نہیں ہوتا۔

#### رياضات ومجامدات كاحاصل:

ہمارے ایک بزرگ تھے فیصل آباد میں فوت ہوگئے، اللہ تعالی انہیں غریق رحمت فرمائے، حاجی امیرالدین صاحب، ہارے شیخ کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارن بوری قدس سرہ سے وہ بیعت ہوئے تھے، ایک سوسال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، مجھے بہت خطوط لکھا کرتے تھے، میرے یاس ان کے خطوط محفوظ ہیں، اسکول ماسٹر تھے، کیکن بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دولت دے دی تھی، ایک خط میں مجھے لکھا کہ تمام تر ریاضات اور مجاہدات کا حاصل یہ ہے کہ آ دمی محنت و ریاضات کرتا رہے یہاں تک کہ اُمورِشرعیہ، اُمورِطبعیہ بن جا کیں، جن چیزوں کا شرکیت حکم دیتی ہے وہ ایسے بن جائیں جیسے ہمارا کھانا اور پینا، جیسے وہ ایک طبعی چیز ہے، ان اعمال کا کرنا بھی اتنا آسان ہوجائے ، اور رفتہ رفتہ پیے طبیعت ِ ثانیہ بن جاتے ہیں، جیسے کسی کونشہ لگ جاتا ہے اور وہ اس کی طبیعت ِ ثانیہ بن جاتا ہے، اب ہر آ دمی کی فطرت میں تو نشہ ہیں ہے، لیکن اگر کوئی عادت ڈال لے تو اس کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ اس کو جاہے روٹی نہ ملے مگر نشہ دے دو۔ اس طرح نفس کو جب عبادات، طاعات اور باطنی اُمور کا یا بند کیا جائے اور بیہ یا بندی کسی کی مگرانی میں،کسی کی ہدایت کے مطابق مسلسل کی جائے تو یہ چزیں رفتہ رفتہ اُمور طبعیہ بن جاتی ہیں، بھراس میں اتنی سہولت پیدا ہوجاتی ہے کہ ان کو کرنا مشکل نہیں ہوتا، جھوڑ نا مشکل ہوتا ہے۔

#### نفس کی اصلاح کی ضرورت:

حضرت فرماتے ہیں کہ پس نفس کی اصلاح ان دوسب سے ضروری مظہری، لیکن یہ باطنی خرابیاں ذراسمجھ میں کم آتی ہیں، اوّل توسمجھ میں ہی نہیں آتیں، اگر سمجھ میں آتی ہیں تو ان کی دُر شکی کا طریقہ کم معلوم ہوتا ہے، اور جومعلوم ہوتا ہے نفس کی کشاکشی ہے اس برعمل مشکل ہوتا ہے، ان ضرورتوں سے دِین کا بیال تجویز کیا جاتا ہے کہ شیخ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرتا ہے اور ان کا علاج اور تدبیر بھی بتاتا ہے، مزید یہ کہ نفس کے اندر وُرشکی کی استعداد اور ان معالجات میں سہولت اور تدبیرات کی قوت پیدا ہونے کے لئے پچھاؤ کار اور اُشغال کی بھی تعلیم کرتا ہے اور خود ذکر اپنی ذات میں بھی عبادت ہے، تو سالک کو دو کام کرنے بڑتے ہیں، ایک بید کہ اُحکام شرعیہ ظاہری اور باطنی کی یابندی ہے، اور دُوسرامستحب جو کثرتِ ذکر ہے، یہ دونوں کام شیخ کی نگرانی میں یا بندی کے ساتھ کرتا رہے، اس یا بندی اُحکام سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، یہ ہے خلاصہ طریق کا اور اس کے مقصود کا۔ اس لئے کسی سے اصلاح کا تعلق رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نفس کے اندر جوعیوب ہیں ان کو بتا سکیں، اس لئے کہ ہمیں یتا نہیں چلتا وہ سالک بتائے گا تو شخ تشخیص کے بعد تجویز کرسکے گا کہ اس کا علاج یہ ہے اور پھر علاج کی مگرانی کرسکے کہ علاج ٹھیک چل رہا ہے، اس کو بالکل ایسے ہی سمجھتے کہ جیسے ہم ظاہری امراض کا علاج ڈاکٹر یا طبیب سے کرواتے ہیں، مقصود یہ ہے کہ اینے باطن کا علاج کروائیں۔

# شيخ پراعتاد اورتشليم:

حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس سرۂ میرے پہلے شنخ وہ شوال ۱۳۴۲ھ میں مضرت تھانویؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پر چہ لکھا کہ: میں اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے حالات لکھے، حضرتؓ نے لکھا کہ: تم میں تکبر ہے! ہم تو سمجھیں

کے کہ ہمیں گالی دے دی، حضرت نے لکھا کہتم میں تکبر ہے! جواب میں حضرت مولانا خرمحم صاحب نے لکھا کہ: حضرت نے میری تشخیص فرمائی ہے اور بالکل صحیح تشخیص ہے، میں اس کو دِل و جان سے قبول کرتا ہوں، حضرت جس طرح اس کا علاج تجویز فرمائیں اس بڑمل کروں گا۔حضرتؓ نے لکھا کہ: اللہ تعالیٰ اس علم وعمل کومبارک كرے! يه حضرت مولانا خير محمد صاحب كى طرف حضرت كا پہلا خط ہے، اپنے آپ كو اگریشنج کے سپرد کردیا تواس کی بات بھی مانی پڑے گی، اس نے کہا کہ: ''تم میں تکبر ے' تم کہو گے کہ مجھ میں تکبرنہیں ہے۔ تین سال سات ماہ میں حضرت تھانویؓ نے حضرت مولانا خیر محر کو خلافت دے دی۔حضرت مولانا خیر محمد صاحب خطوط کے علاوہ ایک سال میں تین مرتبہ حضرت کی خدمت میں سفر کیا کرتے تھے، ہر ماہ خط لکھنا، اینے حالات کی اطلاع دینا اور تین ماہ میں سفر کرنا حضرت مولانا خیر محمد کا معمول تھا، مدر سے میں بڑھاتے تھے، جب مدرسے کی دس دن کی چھٹی ہوتی تھی تو حضرت کی خدمت میں چلے جاتے تھے، رمضان کی چھٹی ہوئی جب چلے گئے حضرت کی خدمت میں۔ ہر رمضان حضرت کی خدمت میں گزارتے تھے، تین سال سات ماہ کے بعد حضرت نے خلافت دے دی، با قاعدہ علاج کیا نا!

## عاليس خطوط برخلافت:

یہ ہمارے حضرت مفتی احمد الرحمٰن رحمہ اللہ تھے، ان کے والد ماجد حضرت مولانا عبد الرحمٰن کامل پوری رحمہ اللہ انہوں نے صرف جالیس خط کھے حضرت کو، وہ چھے ہوئے ہیں، ''عباد الرحمٰن' کے نام ہے، حضرت کیم الامت کو چالیس خط کھے، چالیس خط میں حضرت کے نام ہے، حضرت کیم الامت کو چالیس خط کھے۔ چالیسویں خط میں حضرت کے نام ہوا کہ میں تم کو اجازت دیتا ہوں، خلافت دے دی۔ یہ کہنے گئے کہ: حضرت! میں تو بیعت بھی نہیں ہوا؟ انہوں نے لکھا: کیا نداق ہے؟ بیعت اب کرلیں گے! خلافت یہ کے طافت کیا خلافت کے گرانی میں بیعت اب کرلیں گے! خلافت کیا علی ، بیعت بعد میں ہوئے۔ شخ کی گرانی میں بیعت اب کرلیں گے! خلافت کیا علی ، بیعت بعد میں ہوئے۔ شخ کی گرانی میں

مسلسل عمل کرنا اور حالات بتانا اور پھر اس کی تجویز پرعمل کرنا بیہ خلاصہ ہے پیری مریدی کا۔ تعویذ گنڈے، پھونکیں مارنا بیہ شخیت نہیں ہے، یہ وُکان داری ہے، ویسے ہمارے اکابرلوگوں کے نفع کے لئے کوئی ضرورت ہو پھر تو دے دیتے ہیں، لوگوں کو نفع بہنچانے کے لئے ،کوئی بہنچانے کے لئے ،کوئی بے چارہ عقیدت کے ساتھ ما تگ رہا ہے چاودے دو۔

## ضرورت پرتعویذ کی اجازت ہے:

حضرت حکیم الامت فرماتے تھے کہ: مجھے ان تعوید گنڈوں سے نفرت ہے، لیکن حضرت حاجی صاحب نے فرمادیا تھا کہ: اشرف علی! کوئی ضرورت مند آجایا کر نے قربادیا کرو۔ کہا کہ: حضرت! مجھے آتانہیں ہے۔ فرمایا: جو بات ذہن میں آجایا کرے لکھ دیا کرو۔

بالکل یمی میرا ذوق ہے، الحمدللہ! مجھے نہیں آتے تعویذ گذے، بلکہ نفرت ہے۔ لیکن کوئی بے چارہ مجبور کرتا ہے تو جو بات ذہن میں آتی ہے تو لکھ دیتا ہوں، باتی نفع پہنچانا میرے اللہ تعالی کا کام ہے، میرے تعویذ میں نفع نہیں ہے، تو یہ ضروری نہیں تعویذ گنڈے چل رہے ہیں اور پھونکیں چل رہی ہیں اور یہ اور وہ کہ دُعا کرو کہ مقدمہ چل رہا ہے، دُعا کرو کہ مقدمہ چل رہا ہے، دُعا کرو کہ مقدمہ چل رہا ہے، دُعا کرو کہ بیار کو شفا ہوجائے، دُعا کریں گے ضرور کیکن شفا دینے والے اللہ تعالی ہیں، یہ کوئی بزرگی نہیں ہے کہ ہم دُعا کریں اور فوراً شفا ہوجائے۔

تو طریق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چینا اور اس کا طریقہ ہے کہ طاہری اعمال کی پابندی، باطنی اعمال کے لئے کسی شخ سے تعلق رکھنا۔

نیک لوگول کی صحبت

• • .

بسم (للله (لرحس (لرحيم (لحسرالله ومرلا) على عباده (لنزق (صطفي!

ا :... "عَنُ عَلِيّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنهُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَلَمُ اللهُ عَنهُ عَلَمُ اللهُ عَنهُ عَلَمُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمہ اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ: انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ: انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ: امیر المؤمنین! اگر آپ کو اس بات کی خوشی ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں سے جاملیں تو اپنی اُمیدوں کو کم کرد بجئے، پیٹ بھرنے سے کم کھائے، لنگی چھوٹی سیجئے، قیص کو پیوند لگایا سیجئے، اور جوتے کو گانٹھ لیا سیجئے، آپ ان دونوں کے ساتھ جاملیں گے۔'

٢ : . . . "عَنُ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: لَيُسَ الْحَيُرَ أَنُ يَّكُثُرَ أَنُ يَّكُثُرَ أَنُ يَكُثُرَ عِلْمُكَ، وَلَلْبَكِنَّ الْحَيُرَ أَنُ يَكُثُرَ عِلْمُكَ، وَلَلْبَكِنَّ الْحَيُرَ أَنُ يَكُثُرَ عِلْمُكَ، وَأَنْ تَبَاهَى النَّاسَ بِعِبَادَةِ

رَبِّكَ، فَإِنُ أَحُسَنُتَ حَمِدُتَ اللهَ وَإِنُ أَسَأْتَ اِسْتَغُفَرُتَ اللهَ، وَلا خَيْرَ فِي اللهُ نَيَا إِلَّا لِأَحَدٍ رَجُلَيْنِ، رَجُلَ أَذُنَبَ ذَنُبًا فَهُوَ تَدَارَكَ ذَلِكَ بِتَوْبَةٍ، أَوُ رَجُلٌ يُسَارِعُ فِي النَّحَيُرَاتِ وَلا يَقِلُ عَمَلٌ فِي تَقُولِي وَكَيْفَ يَقِلُ مَا يُتَقَبَّلُ."
وَلا يَقِلُ عَمَلٌ فِي تَقُولِي وَكَيْفَ يَقِلُ مَا يُتَقَبَّلُ."

(صلية الاولياء ن: اص: 24)

ترجمہ اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: فیر مضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: فیر یہ بہتریں ہے کہ تہارا مال اور اولا د زیادہ ہو، بلکہ فیر یہ ہے کہ تہارا علم زیادہ ہو اور تہارا طلم بڑھ جائے، اور یہ کہ تو اپنے رَب کی عبادت میں لوگوں کا مقابلہ کرے، اگر تو نیکی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ سے عبادت میں لوگوں کا مقابلہ کرے، اگر تو نیکی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ سے تعالیٰ کا شکر بجالائے، اور اگر کوئی بُرا کام کرے تو اللہ تعالیٰ سے استعفار کرے، وُنیا میں فیرصرف دو آ دمیوں کے لئے ہے، ایک وہ آ دمی جس نے گناہ کیا ہو پھر وہ اس کا تدارک کر رہا ہو تو بہو وہ آ دمی جس نے گناہ کیا ہو پھر وہ اس کا تدارک کر رہا ہو تو بہو اور کوئی عمل جو تقویٰ میں کیا جائے کم نہیں ہوتا اور کیسے کم ہوسکتا ہو وہ کی جو مکتا ہو وہ کی کے کاموں میں تیزی کرتا ہو اور کوئی عمل جو تھوئی میں کیا جائے کم نہیں ہوتا اور کیسے کم ہوسکتا ہو وہ کی کرا ہو تو کہ کی کاموں میں جو کہ کی کاموں میں جو کہ کی کہ کی کاموں میں جو کہ کی کہ کی کے کاموں میں جو کہ کی کی کے کاموں میں جو کہ کی کی کی کہ کی کی کرتا ہو کے کاموں میں جو کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کرتا ہو کی جو مکتا ہو کہ کی کہ کی کی کی کرتا ہو کی جو مکتا ہو تو کہ کی کی کی کر اور کی کی کی کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کی کرنا ہو کی جو مکتا ہو تو کی کی کی کی کی کہ کی کہ کی کر کی کی کرنا ہو کی جو مکتا ہو تو کہ کی کرنا ہو تو کی کرنا ہو تو کہ کی کی کرنا ہو تو کی کرنا ہو تو کہ کرنا ہو تو کرنا کی کرنا ہو کرنا کی کرنا ہو تو کہ کرنا ہو تو کرنا ہو تو کرنا کرنا ہو تو کرنا کرنا ہو تو کرنا کی کرنا ہو تو کرنا کرنا ہو تو کرنا کرنا ہو تو کرنا ہو تو کرنا کرنا ہو تو کرنا کرنا ہو تو کرنا ہو تو کرنا ہو تو کرنا کرنا ہو تو کرنا کرنا ہو تو کرنا ہو

یہ دو روایت امیر المؤمنین حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ کے مواعظ کی بیں، پہلی روایت میں حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا کہ سب کو معلوم ہے وہ شخص بیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو ان کی زبان پر اور ان کے دِل پر جاری فرمادیا تھا، دِل میں حق رکھ دیا اور زبان سے جاری فرمادیا تھا، اور شیطان کے وسوسے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں تک حفاظت فرمائی تھی کہ جس راستے پر چل رہے ہوں، شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دُوسرا

راستہ اختیار کرلیتا تھا، وہ وسوسہ کیا ڈالتا جو اتنا ڈرتا ہو،لیکن نفیحت کے وہ بھی مختاج ہیں، اپنے آپ کونفیحت کامختاج سمجھتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت عمر مختطرت علی سے فرمائش کرتے تھے کہ مجھے کچھ نفیحت سیجئے، تو حضرت عمر رضی الله عنہ کی فرمائش پر ہی حضرت علی نے کہا: امیر المؤمنین! اگر آپ اپنے ان دونوں ساتھیوں سے ملنا چاہتے ہیں، جو آپ سے پہلے جا چکے ہیں اور یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے:

"ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخُزَنُ ....." (التوبة: ٣٠٠)

ترجمه:... '' که وه دُوسرا تھا دو میں کا جب وه دونوں شے غارمیں، جب وه کهه رہا تھا اپنے رفیق سے توغم نہ کھا....۔'' حضرت عمر میملے امپیر المؤمنین :

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلیفہ حصرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں، جن کو ''امیر المؤمنین'' کہا گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کو 'خطیفۃ رسول اللہ'' کہہ کر خطاب کہتا تھا، تو گویا براہِ راست خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک ہیں، اور پھر بعد کرتا تھا، تو گویا براہِ راست خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک ہیں، اور پھر بعد میں جانشین ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: امیر المؤمنین! اگر میں جانشین کے جانشین ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: امیر المؤمنین! اگر میں جانشین کے جانشین ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مراد رفاقت ہے، اس میں جانسی وہ دونوں تشریف فر ما ہیں۔

المخضرت صلى الله عليه وسلم اور صديق كا مقام:

مولانا محمد انور شاه کشمیری رحمه الله فرماتے بین که: ایک بادشاه کی دعوت کی

گئی، اب بادشاہ کے ساتھ اس کے اہلِ خانہ بھی ہیں، اور جس مکان میں بادشاہ کو تھہرایا گیا، ظاہر بات ہے کہ وہاں بادشاہ کے اہلِ خانہ بھی ہوں گے، خدام بھی ہوں گ، وزراء اور خدام اس دسترخوان کے گا بیتمام وزراء اور خدام اس دسترخوان پر بیٹھیں گے لیکن مراتب کا فرق ہوگا۔ بادشاہ کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، وزریکا اپنی جگہ ہے، اور جو دُوسرے لوگ ساتھ مل گئے ان کا مقام اپنی جگہ ہوگا، ایسے موقع پر بچھ طفیلی بھی آ جاتے ہیں، اسی طرح شاہی دسترخوان پر بیٹھ جانا اور بادشاہ کے ساتھ معیت اور رفاقت کا حاصل ہوجانا اپنی جگہ، مگر اس کا بیمعی نہیں کہ وزیر، دوسرے لوگ ساتھ محمد اس کا بیمعی نہیں کہ وزیر، دوسرے لوگ یا طفیلی بادشاہ کے مرتبے کو پہنچ جائیں، ٹھیک اسی طرح رسول اللہ وزیر، دوسرے لوگ یا طفیلی بادشاہ کے مرتبے پر کون پہنچ سکتا ہے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرتبے پر کون پہنچ سکتا ہے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو دوسراکون پہنچ سکتا ہے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو دوسراکون پہنچ سکتا ہے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو دوسراکون پہنچ سکتا ہے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو دوسراکون پہنچ سکتا ہے؟ وروسراکون پہنچ سکتا ہے؟

### صديق و فاروق كى نيكيون كا فرق:

ایک دن آسان صاف تھا، رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آسان کی طرف دیکھ کر کہنے لگیس کہ: ستارے چیک رہیں:

"... هَ لُ يَكُونُ لِأَحَدِ مِّنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدُ الْحَسَنَاتُ أَبِي لَهُومِ السَّمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمُ عُمَرُ اقُلُتُ: فَأَيُنَ حَسَنَاتُ أَبِي لَكُوكُ وَ السَّمَاءِ؟ قَالَ: إِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَّاحِدَةٍ مِّنُ بَكُو؟ قَالَ: إِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَّاحِدَةٍ مِّنُ بَكُو؟ قَالَ: إِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَّاحِدَةٍ مِن مَنَاتِ أَبُوبُكُو. " (مثلاة صَانَاتِ أَبُوبُكُو. " (مثلاة صَنَاتِ أَبُوبُكُو. " (مثلاة صَنَاتِ أَبُوبُكُو. " مَنْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُولُ

کا نام تو نہیں آیا، کہنے لگیں: میرے ابا؟ فرمایا: عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اور تیرے ابا کی ایک نیکی برابر ہے۔'

## حضرت عمر کی خواہش:

بیت رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرمایا تھا، اور خود حضرت عمر رضی الله عنه فرمایت تھے کہ: میں ابوبکر کے ساتھ مصارفہ کرنے کے لئے تیار ہوں، ''مصارفہ'' کہتے ہیں سونے چاندی کا تبادلہ۔ میں ابوبکر کے ساتھ مصارفہ کرنے کے لئے تیار ہوں، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں وہ لے لیں اور اپنی ایک رات اور ایک دن مجھے دے دیں، اور میری ساری عمر کی نیکیاں مصارفہ کرلیں۔

## نى وصديق سے ملنے كامفہوم:

تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاملنا یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاملنا اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ کوئی ان کے مرتبے کو پہنچ جائے، بلکہ اِکرام و اِنعامِ خداوندی کے جس دسترخوان پر ان کو بٹھایا گیا ہے، اس کو بھی اس پر جگہ دے دی جائے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس محفل میں اس کو بھی شریک کردیا جائے، اور یہی معنی ہیں ''وَقَوَقَفَ مَعَ الْأَبْوَاد'' کے، لیمی یا اللہ! ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ، مطلب ہیکہ وفات دے کر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملادے۔

## حضرات انبیاء کی صالحین سے ملنے کی خواہش:

اورسیّدنا یوسف علیدالسلام فرما رہے ہیں:
"وَ أَلْحِقُنِیُ بِالْصَّلِحِیُنَ."
"وَ أَلْحِقُنِیُ بِالْصَّلِحِیُنَ."
"رجمہ:...'اور ملادے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔''
سیّدنا یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں، لیکن انبیائے کرام علیہم السلام کا ادب

د یکھئے فرمارہ ہیں کہ: ملادے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام تخت ِسلیمانی پر بیٹھ کر کہدرہے ہیں:

> "وَأَدُخِلْنِي بِرَحُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ" (المُل:١٩)

ترجمہ...''اور داخل کردیجئے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک ہندوں میں۔'' قد وسیبوں کی رفافت کی شرا کط:

تو یہ جو رفاقت ہے یہ رفاقت مرتبے میں نہیں ہے، مرتبہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، اللہ اللہ ہوجائے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اللہ ہے، منصود یہ ہے کہ اس محفل میں باریابی نصیب ہوجائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمادیں، لیکن اس محفل میں داخلے کا ٹکٹ ہر ایک کونہیں ماتا، یہ قد وسیوں کی محفل جن کو کہیں صالحین فرمایا، کہیں ابرار فرمایا ہے، اور کہیں منعم علیہم فرمایا ہے، تو اس محفل میں داخلے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔

يرل كانتى نينثل كالباس:

مجھے ایک صاحب نے لطیفہ بتایا تھا کہ میانوالی کا بہت بڑا نواب تھالیکن وہ پنجابی لوگ ہیں لمبی سی چادر پہنتے ہیں ... شلوار وغیرہ نہیں پہنتے تھے... اب تو وہ بھی شلوار پہننے لگے ہوں گے، نیا زمانہ ہے ... اور خاص قتم کا ان کا گرتا ہوتا تھا، اور خاص قتم کی ان کی گری ہوتی تھی، تو پرل کانٹی نینٹل ہوٹل اسلام آباد میں وہ جانا چاہتے تھے، کہنے لگے: آپ کو دا فلے کی اجازت نہیں ہے، کیوں بھائی؟ کہنے لگے: اس ہوٹل میں جانے کے تام قتم کا یو نیفارم استعال کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے انگریزی لباس۔ قد وسی محفل کا یو نیفارم:

میرے بھائیو! ان ابرار یا صالحین کی قدوسی محفل میں داخلے کے لئے بھی

یکھ یونیفارم چاہئے، اور امیر المؤمنین حضرت علی کرتم اللہ وجہدای کو بیان فرما رہے ہیں۔ امیر المؤمنین اگر آپ اپنے دونوں ساتھیوں سے ملنا چاہئے ہیں تو چند باتوں کا التزام سیجئے۔

قصراً مل:

ایک تو بید که وُنیا میں لمبی آرزوئیں رکھنا اس کوختم کردیجئے، اگلے سال بید کریں گے، فلال سال بید کریں گے، بید ہوگا، وہ ہوگا، ہمارا منصوبہ شام تک بھی نہیں ہوگا، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنہما فرماتے ہیں کہ:

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا وَأُمِّى نَطِيْسُ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا عَبُدُاللهِ؟ قُلُتُ: شَىُءٌ نُصُلِحُهُ! قَالَ: أَلاَّمُو أَسُوعُ مِنُ ذَلِكَ."

(مفکوۃ ص: ۴۵۰، بحوالہ منداحر، ترندی)
ترجمہ:... "میں اپنی والدہ کے ساتھ مولیثی کی کھلی
جس میں اس کو چارہ ڈالا جاتا ہے، ٹھیک کر رہا تھا، آنخضرت
صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، فرمایا: کیا بن رہا ہے؟ کہا
کہ: حضور! یہ ذرا مرمت کر رہے ہیں۔ فرمایا: معاملہ اس سے
زیادہ جلدی کا ہے۔'

تمہارے مولیتی بھی یہاں رہ جائیں گے، اور بید کھلیاں بھی یہاں رہ جائیں گی،تم نہیں رہوگے۔

حضرت ہودعلیہ السلام نے اپی قوم سے فرمایا تھا:

"أَتَسُنُونَ بِكُلِّ دِيْعِ ايسَةً تَعُبَثُونَ. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمُ تَخُلُدُونَ. وَإِذَا بَطَشْتُمُ بَطَشْتُمُ جَبَّادِيْنَ."

مَصَانِعَ لَعَلَّكُمُ تَخُلُدُونَ. وَإِذَا بَطَشْتُمُ بَطَشْتُمُ جَبَّادِيْنَ."

(الشراء: ١٣٨ تَ ١٣٠)

ترجمہ ... "کیا بناتے ہو ہر اُونچی زمین پر ایک نشان کھیلنے کو، اور بناتے ہو کاریگریال شایدتم ہمیشہ رہوگ، اور جب ہاتھ ڈالتے ہوتو پنجہ مارتے ہوظلم ہے۔"

جہاں تم اچھی جگہ دیکھتے ہو وہاں نشانِ پاکستان بناکے بیٹھ جاتے ہو،گھر اور کارخانے استے مضبوط بناتے ہوگویا تمہیں ہمیشہ کے لئے رہنا ہے، پہلے تو مرنے کی اُمید نہیں، استے موٹے موٹے سریے اور اس کے اندر سینٹ اور زمین کے اندر تک کھدائی، وہاں تک بھرائی ہورہی ہے، شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔

''مصنع'' کہتے ہیں کارخانے کو اور تم اتنے بڑے بڑے اُونے کارخانے لگاتے ہو، اور اتنے مضبوط، ایبا لگتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ اور جب پکڑتے ہو تو جباروں کی طرح پکڑ کرتے ہو، پھر تمہارے ہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں، کسی قصوروار کو معاف بھی کردو، کہتے ہیں نہیں! اس نے ہماری تو ہین کی ہے، یہ نہیں جاسکتا۔ تو یہ ہے کمی کردو، کہتے ہیں ہونا۔

حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بي كه: رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا تها:

"كُنُ فِي الدُّنيَا كَأَنَّكَ غَرِيُبٌ أَوُ عَابِرُ سَبِيُلٍ." (مشكوة ص: ۴۵۹، بحواله سجح بخاری) ترجمه:..." وُنیا میں اس طرح رہو کہتم اجنبی وطن میں آئے ہوئے یارہ چلتے مسافر۔"

یہ زندگی ویزا ہے اور جب ویزے کے دن ختم ہوجائیں گے تو پھر یہاں نہیں رہنے دیے، اور جب ویزے کے دن ختم ہوجائیں رہنے دیے، نہیں رہنے دیے، استعودیہ والے پندرہ دن کا ویزا دیتے ہیں، پھرنہیں رہنے دیتے بہاں حصیب کرکوئی رہ جائے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ پکڑا جائے تو فوراً چلتا کردیتے ہیں، ''خروج'' لگادیتے ہیں، گویا تم اجنبی وطن میں ہو، تہہیں یہاں رہنا نہیں ہے،

نہیں! نہیں! بلکہ راستے پر چلنے والا اجنبی، کوئی وطن میں تھہرا ہوا ہے، چلو رات کو تھہر گیا وہ بھی ایک درجے میں رہائش ہے، لیکن راہ چلنے والے کی تو رات ہی نہیں ہوتی۔

اور ہمارے فقہاء فرماتے ہیں کہ جنگل میں اِقامت کی نیت ہی صحیح نہیں، اگر کوئی کہے کہ مجھے پندرہ دن جنگل میں رہنا ہے، تو یہ نیت غلط ہے، اس کی نیت ہی صحیح نہیں، وہ مقیم نہیں ہے گا، مسافر ہی رہے گا، اس لئے کہ وہ رہنے کی جگہ ہی صحیح نہیں ہے۔

> اس طرح آنخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بيس كه: ".... مَسالِق وَلِللدُّنُسيَا؟ وَمَا أَنَا وَالدُّنُيَا إلَّا كَرَاكِبِ السُتَظَلَّ تَهُتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ دَاحَ وَتَرَكَهَا."

(مفكوة ص:۳۴۲، بحواله احد، ترمذي، ابوداؤد)

ترجمہ:...' بمجھے دُنیا ہے کیا تعلق؟ میری حیثیت تو اس سوار کی ہے کہ چلتے چلتے دو پہر کو کسی درخت کے پنچے سایہ لینے، سستانے کے لئے تھہر گیا، پھر چھوڑ کر چل دیا۔''

## وین داری صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے:

یہ ہے قصرائل یعنی اُمیدوں کا ہم کردینا، دِین داری صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، جج اور عمرے کا نام دِین داری نہیں ہے، یہ تو دِین داری کے مظاہر ہیں، دِین داری یہ ہے کہ وُنیا کے مظاہر اس لئے فرمایا گیا ہے کہ وُنیا کے لئے اتناعمل کرو جتنا تہیں یہاں رہنا ہے، اور قبر کے لئے اور آخرت کے لئے اتناعمل کرو جتنا تہیں یہاں رہنا ہے، اور قبر کے لئے اور آخرت کے لئے اتناعمل کرو جتنا تہیں وہاں رہنا ہے۔

تو حضرت علیؓ نے کہا: امیر المؤمنین آپ اگر اپنے دونوں ساتھیوں سے ملنا چاہتے ہیں تو ایک کام تو یہ سیجئے کہ اپنی اُمیدوں کو کوتا و کر لیجئے ، چھوٹا کر لیجئے۔ یہ نہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں کی طرح جو تخت پر آگیا اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب مجھی کو ساری زندگی اُمرکزنا ہے، جب تک پاکستان ہے، جب تک میں ہوں، نہیں! نہیں! جب تک پاکستان ہے، جب تک میں ہوں، نہیں! نہیں! جب تک پاکستان ہے میں ہی اس کا حکمران ہوں۔ یہ غلط نہی سب کو ہوجاتی ہے، پھر چاہے پانچ سال بھی پورے نہ کریں۔

# شكم سيرى سے احتراز:

اور دُوسرا کام یہ سیجئے کہ شبع لیعنی پیٹ بھرنا۔ اس سے کم کھایا سیجئے، شکم سیر ہوکر، پیٹ بھر کرنہ کھایا سیجئے، بلکہ تھوڑی سی مخبائش رکھ کر کھایا سیجئے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

> "بِحَسُبِ إِبُنِ ادَمَ ٱكُلَّتُ يُّقِمُنَ صُلْبَهُ، فَإِنُ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلُتُ طَعَامٌ وَثُلُثُ شَرَابٌ وَثُلُثُ لِنَفُسِهِ."

(مشكوة ص: ۳۴۲)، بحواله ترندي، ابن ماجه)

ترجمہ:.. 'ابن آدم کے لئے چند چھوٹے چھوٹے لقمے کافی ہیں، جواس کی کمر کوسیدھا رکھیں، اور اگر بہت ہی کھانا ہوتو ایک تہائی بیٹ روٹی سے بھرو، ایک تہائی بانی سے بھرو، اور ایک تہائی بیٹ سانس کے لئے رہنے دو۔''

زیادہ کھانے سے آ دمی صحت مندنہیں ہوتا، لوگوں کو بیغلط نہی ہے۔

ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ افریقہ تشریف لے گئے تو وہاں فرمایا کہ: فرمایا کہ: وہاں وہ لوگ بہت کھاتے ہیں، کھلاتے بھی بہت ہیں، مسکرا کر فرمایا کہ: لوگ جینے کے لئے روٹی کھایا کرتے ہیں، لیکن افریقہ والے مرنے کے لئے روٹی کھاتے ہیں۔

تو دُوسرى بات يہ ہے كه بيث كا حدودِ أربعه ناپ ليج كه معده شريف اتنا

ہے، اور یہ دیکھئے کہ اتنے سے یہ بھرسکتا ہے، بھرنے سے کم کھایا کریں۔ انگی جھوٹی کرنا:

تیسری بات یہ ہے کہ گنگی ذرا چھوٹی پہنیں۔ ہمارے پنجاب کے چودھری، جیسا کہ میں نے بتایا تھا نا! کہ گنگی پہنتے ہیں، لیکن دو ہاتھ پیچھے لئکتی ہے اور سڑک کو جھاڑو دیتی ہوئی جاتی ہے، عرب بھی لنگی بہنتے تھے، خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی لنگی پہنا کرتے تھے، البتہ شلوار آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائی اور اس کو بہند فرمایی، اور ایک ہے:

".... فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيُلَ فَبِعُنَاهُ ...."

(مشکوۃ ص:۲۵۳، بحوالہ ابوداؤد، ترفدی، ابن ماجہ) ترجمہ....''آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اورآپ نے بھاؤ کیا، پھرآپ نے شلوار خرید بھی فرمائی۔'' لیکن کسی روایت سے بہننا ٹابت نہیں۔ بہر کیف!لنگی آپ بہنے، لیکن چھوٹی ہو، یعنی ٹخنوں سے اُونچی ہو۔

حضرت خریم اسدی رضی الله عنه جوقبیله بنواسد کے تھے، صحابی ہیں، آپ صلی الله علیه وسلم نے ایک وفعہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے فر مایا:

"... نِعُمَ الرَّجُلُ خُرَيُمٌ الْأَسَدِى لَوُ لَا طُولُ جُمَّةِ وَالسَّبَالُ اِزَارِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ خُريُمَا فَأَخَذَ شَفُرَةً فَلَا عُولُ خُمَّةِ وَالسَّبَالُ اِزَارِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ خُريُمَا فَأَخَذَ شَفُرَةً فَلَا خُمَّةَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْم

کہ اس کی ڈلفیس زیادہ بڑی نہ ہوتیں اور چادر زیادہ نیجے نہ ہوتی، ایعنی لنگی زیادہ نیجے نہ ہوتی۔ سبحان اللہ! خریم اسدیؓ کو اس سے زیادہ کیا چاہئے تھا، "نعم الرجل" کا خطاب ل گیا کہ بہت اچھا آدمی ہے، انہوں نے سنا تو گھر گئے اور کانوں کی کو تک بال کواد ہے، انہوں نے سنا تو گھر گئے اور کانوں کی کو تک بال کواد ہے، انہوں کے سنا تو گھر گئے اور کانوں کی کو تک کرلی۔"

سیاری عمر پھر اسی طرح گزری۔ ان کا ایمان اس طرح بنا تھا کہ ایک دفعہ اشارہ ہوجانا کافی تھا، حکم نہیں، حکم تو حکم ہوتا ہے، اشارۂ ابروئے چشم، آنکھوں کا اشارہ بھی ان کے لئے کافی ہوجاتا تھا۔

تو لنگی حِصوفی کرو، کتنی کرو؟ مؤمن کی لنگی آدهی پنڈلی تک ہوتی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

"... إِذَارَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ... إِذَارَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ... فِيُمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ... فَيُمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَلِكَ عَلَيْهِ ... فَيُهِى النَّارِ. " (مَثَلُوة ص ٣٢٥، بحواله ابوداوَد، ترذى)

مؤمن کی گنگی آدهی پنڈلی تک ہوتی ہے، اور اس کا کوئی گناہ نہیں، آدهی پنڈلی سے لیے کر مخنوں کے درمیان رہنے تک اگر مخنوں سے اوپر رہ تو کوئی گناہ نہیں، کوئی مضا کقہ نہیں، کیکن اگر مخنوں سے نیچ کنگی چلی گئی تو وہ دوزخ میں ہے۔ لنگی اکیلی دوزخ میں نہیں جائے گی، وہ تہہیں بھی ساتھ لے کر جائے گی۔

تو تیسرا کام یہ بیجئے کہ لنگی چھوٹی سیجئے۔

## قميص كو پيوند لگانا:

اور چوتھا کام یہ سیجئے کہ قیص کو پیوند لگاہئے، ٹرتے کو پیوند لگائے، جب تک کہ ٹرتے کو پیوند نہ لگ جائیں،اس کو پُرانا نہ جھئے۔ میں نے بتایا تھا کہ جس دن حضرت عمر بیت المقدل کو فتح کرنے کے لئے تشریف لے بین، اس دن امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کرتے مبارک کو چودہ بیوند کئے ہوئے تھے، جس میں تین یا چار چرئے کے بیوند تھے، کپڑے کو چرئے کا بیوند لگا ہوا تھا، یہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین جارہا ہے اور پادریوں کے مطالبے پر جارہا ہے، اپنی نمائش کرانے کے لئے نہیں۔ پادریوں نے حضرت عمر گو دُور سے دکھے کر کہا کہ اگر دمشق کا فاتح یہی ہے تو ہم لڑائی کے بغیر دروازہ کھول دیں گے، اور اگر یہ وہ نہیں کرسکتے، بیت اور اگر یہ وہ نہیں کرسکتے، بیت المقدس کو فتح نہیں کرسکتے، بیت المقدس کو فتح نہیں کرسکتے۔

#### جوتا كانتمنا:

اور پانچواں کام یہ سیجئے اپنا جوتا گانٹھ لیا سیجئے۔ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاغل گھر میں آنے کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ فرمانے لگیں:

"... كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ، يَفُلِى ثَوْبَهُ وَيَحُلِبُ شَاتَهُ وَيَحُلِبُ شَاتَهُ وَيَحُلِبُ شَاتَهُ وَيَخُدِمُ نَفُسَهُ." (شَّالُ رَمْن ٣٥،٢٣)

ترجمہ:... "آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، آپ اپنا کپڑا سلائی کر لیتے تھے، اور بکری کا دُودھ نکال لیتے تھے، بکری دوہ لیتے تھے، اور اپنی ضروریات بدست خود پوری فرمالیتے تھے۔''

یہ پانچ کام ہو گئے، امیرالمؤمنین ان پانچ نمبروں پر عمل سیجئے، اِن شاء اللہ آپ ایپے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جاملیں گے۔

خلاصہ بیرکہ:

ا...امیدی کم کرنا۔ ۲....بھوک سے کم کھانا۔ س...نگی چھوٹی پہننا۔ سم...قیص کو ہوند لگانا۔ ۵...جوتے خود گانٹھ لینا۔

#### ميرا ذوق:

میری شلوار درزیوں کے پاس جاتی ہے تو درزی لوگ نداق کرتے ہیں کہ کسی بیچے کی شلوار لے آئے ہو، میرے بیوں کی شلواریں مجھ سے برئی ہیں، لیکن پھر وہ زبردی نیچا کردیتے ہیں، میں ہر موقع پر کہہ کر بھیجتا ہوں کہ ایک اپنچ کم رکھنا، اگر میری نسیحت پرعمل ہوتا تو اب تک گھٹوں تک آگیا ہوتا، مگر وہ میری سنتے نہیں، اور اس کا اثر یہ ہے کہ مجھے اُوپر کرکے باندھنا پڑتا ہے، جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاجا ہے، شلواریں آوھی پنڈلی تک ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی محبوب پاجا ہے، شا، اور یہی ان کاعمل تھا، محبوب کا نقشہ یہ ہے، لیکن خیر اِجازت ہے، لیکن مختوں سے بیچے پہنیا تو خالص کبر ہے جو میں بتا ہی چکا ہوں۔

### پوند کا بدل:

إزار كهو، شلواركهو، پاجام كهو، يا پين كهو، پين بهنا ويسے بى گناہ ہے، كيونكه تم لوگ صرف انگريزوں كى مشابہت كے لئے پہنتے ہو، پين بہنا كرووتح كى ہے، باتى سرد علاقے كے لوگ اپنا گرم لباس بناليس تو ان كو يه مناسب ہے، ليكن تم يہال بيٹے كريہ بين كه سكتے كه سرد علاقے كے لوگوں كو تو پين بہننا لازم ہوگا، ميں وہاں بھى گيا ہوں، ان كے لباس بھى د كھے ہيں، ان كے ہاں بھى يہ چيزيں كوئى لازم نہيں، يہ تہمارا إحساس كهترى ہے، اور قميصوں كو پيوند لگاؤ، اب بھى اس سنت يرعمل نہيں، يہ تہمارا إحساس كهترى ہے، اور قميصوں كو پيوند لگاؤ، اب بھى اس سنت يرعمل

نہیں ہوسکتا، میں خود اپنی کوتا ہی کا اعتراف کرتا ہوں، اس کا پھر بدل یہ ہے کہ ایک نیا کرٹرا ہے تو دُوسرا دے دو، میرے گھر والے ایک دن کہنے گئے کہ: تم نیا جوتا اور نئے کپڑا ہے بہت پہننے گئے ہو۔ میں نے کہا کہ: ایک بزرگ تھے اللہ تعالی ان کو ہر روز نیا لباس بہناتے تھے، نیا جوتا پہناتے تھے، تو میں خرید کرنہیں لاتا ہوں، اگر اللہ تعالی مجھے روز انہا جوتوں اور کپڑوں کا نیا جوڑا پہنایا کریں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دیتے رہو جو اُر جائے وہ دیتے رہو، اور یہی مسئلہ جوتے گا نصفے کا بھی ہے۔

#### لطيفه:

جوتے گا نتھنے پر مجھے لطیفہ یاد آیا، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہ جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، وہ سناتے تھے کہ بھی ایک دن ہمارا جوتا ٹوٹ گیا تو ہم نے بنانے کے لئے موچی کو دیا، ہم بھی وہاں اتنی دیر کھڑے رہے، تو وہ اس کے ٹائلے بہت بڑے لگا رہا تھا، ہیں نے کہا: میاں! چھوٹے چھوٹے ٹائلے لگاؤ۔ تو مجھے گڑ کے کہنے لگا: میاں! بھی جو؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی بیہ گڑ کے کہنے لگا: میاں! بھی جوتا گانٹھنے کا کام بھی جانتے ہو؟ پھراس نے بتایا کہ بیہ بات من کر مجھے بڑا مرہ آیا، جوتے گا نٹھنے کا کام بھی جانتے ہو؟ پھراس نے بتایا کہ بیہ بوئرانا جوتا ہوتا ہے، ان کے ٹائلے چھوٹے چھوٹے نہیں لگتے، کیونکہ چڑاگل جاتا ہے اور دھا گہ یعنی ڈور جوتے کے چڑے کو کاٹ دیتی ہے، اس کے ٹائلے بڑے ہرے بڑے لگا کے بڑے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ: بھی جوتے گانٹھنا بھی ایک فن ہے، اور یہ لگائے جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ: بھی جوتے گانٹھنا بھی ایک فن ہے، اور یہ لگائے جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ: بھی جوتے گانٹھنا بھی ایک فن ہے، اور یہ کھی اُستاذ سے سکھنا پڑتا ہے۔

# مال، اولا دنهیس،علم زیاده هو:

اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وُ وسرا ارشاد ہے کہ خیریہ نہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولا د زیادہ ہو، بلکہ خیریہ ہے کہ تمہاراعلم زیادہ ہو اور تمہاراحلم بڑھتا رہے۔علم کے ساتھ حلم، جتناعلم بڑا ہوا تناحلم بھی بڑا ہو۔

# مال كي زيادتي فضل اللي نهيس:

عام طور پرلوگ کی ہے پوچیس گے: تمہارا کیا حال ہے؟ کہتا ہے کہ ''برنا اللہ تعالی کا فضل ہے!' کیا فضل ہے؟ نماز کی بھی تو فیق نہیں ہوتی، زکو ق، حساب کرکے دینے کی بھی تو فیق نہیں ہوئی، جج سالہا سال سے فرض ہے اس کی بھی تو فیق نہیں ہوئی، زمین پر زمین خرید رہے ہیں، کارخانے پر کارخانے بنا رہے ہیں، فیٹریوں پر فیکٹریاں بنا رہے ہیں، دُکا نوں پر دُکا نیں بنا رہے ہیں، اور بچ پیدا کر رہے ہیں، اور جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ:''اللہ تعالی کا بزافضل ہے!'' یہ اللہ تعالی کا فضل نہیں ہے، اس سے انکار نہیں کہ یہ دُنیا کی نعمیں بھی اللہ تعالی کی عنایت ہیں، لیکن اللہ تعالی کا فضل اس پر ہے جس کو اللہ تعالی نے مال و اولا د دے کر اپنی بیر، لیکن اللہ تعالی کا فضل اس پر ہے جس کو اللہ تعالی نے مال و اولا د دے کر اپنی بیر، لیکن اللہ تعالی کا فضل ہے۔ ورنہ ہندووں کے پاس، میسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، اور سکھوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، اور کی باس، ورموں کے پاس، عیسائیوں کے پاس پاکتانی روپیہ ہے، ان کا خاصل نہیں ہے۔

# حضرت موسىٰ عليه السلام برفضل تفا:

حضرت موی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کندھے پر ایک جا در اور ہاتھ میں ایک عصا تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور قارون جس کے خزانوں کو قر آنِ کریم کے مطابق خزانے کی تنجیوں کو ایک بڑی جماعت نہیں اُٹھاسکتی تھی:

"إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوَّا بِالْعُصُبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ." (القصص: ٢٦)

ایک طافت ور جماعت سے مراد ایک اُونٹوں کی جماعت مراد ہے، اتنے خزانوں کی تخیاں اُونٹوں کی جماعت پر لا دی جاتی تھیں، تو ان کو تھاد ہے۔ اتنا خزانہ، اتنا مال، کیمیا گری حاصل کر لی تھی اس بد بخت نے،

حضرت جریل علیہ السلام کے گھوڑ ہے کی سم سے کہ بنچ سے مٹی اُٹھالی تو اس کے ذریعے سے اس کو کیمیا گری حاصل ہوئی ہے، کوئی بوٹی مل گئی ہوگئ، سونا بنانا جانتا تھا، سیٹھ ہوگیا اور اتنا بڑا سیٹھ، اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل موئی علیہ السلام پر تھا۔

تو امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ: خیر کثرت مال کا نام نہیں بلکہ کثرت علم اور حلم کے زیادہ ہونے کا نام ہے۔

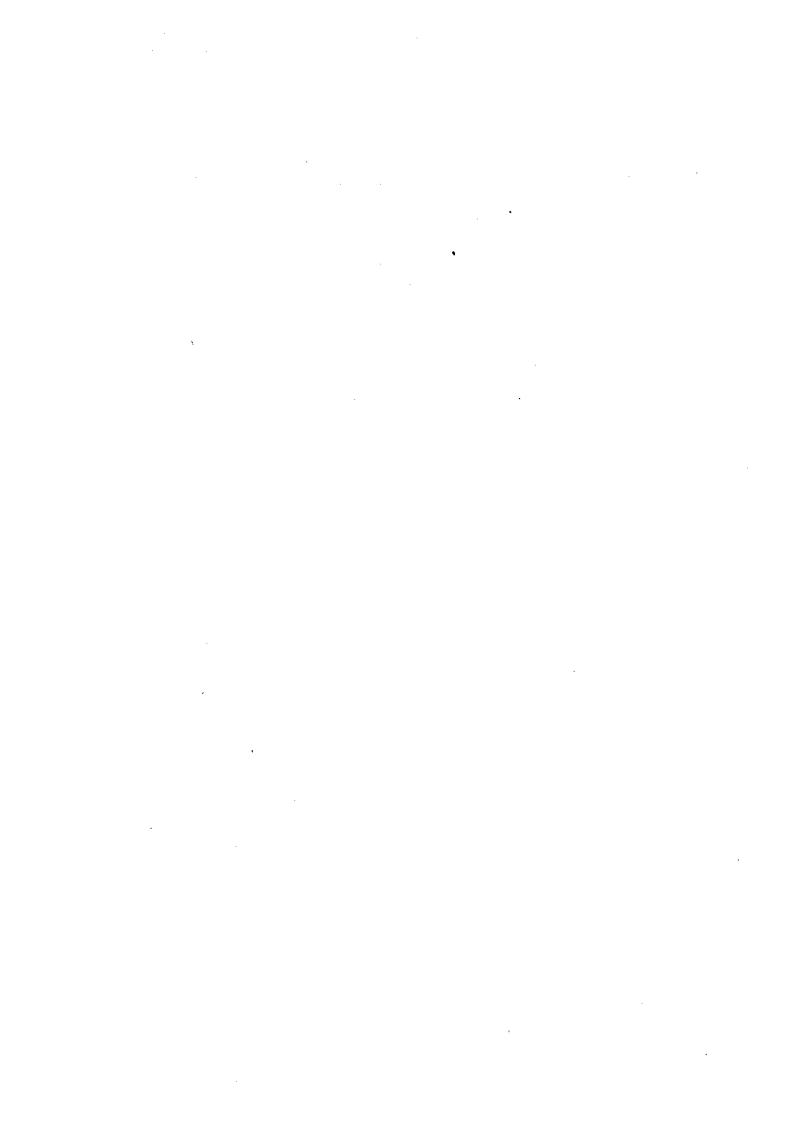

لڑائی جھگڑا کرنا مومن کی شان نہیں



### بسم (اللّٰم (ارحس (الرحيم (لعسراللّٰم ومرادم محلي مجباه ه (النربق الصطفي! گفتگواس ميں چل رہی تھی کہ لڑائی جھگڑا کرنا ، بحث مباحثہ کرنا مؤمن کی

ِشان نہیں ہے۔ ِ

## لوگوں کی تین قشمیں

شخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ دوقتم کے ہیں،
ایک شخص تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے، آخرت کو چاہنے والا ہے، تو یہ شخص تمہارے رائے پر چلنے والا ہے، اس کے ساتھ تو تمہاری ردّ و کدنہیں ہونی چل مہارے رائے پر تم چل رہے ہوائی رائے پر یہ بھی چل رہا ہے، جہاں تم جانا چاہئے ہو، یہ بھی وہال سے جانا چاہتا ہے، جس سے تم ملنا چاہتے ہوائی سے یہ بھی ملنا چاہتے ہوائی سے یہ بھی ملنا چاہتے ہوائی سے یہ بھی ملنا چاہتے ہوائی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑانہیں ہونا چاہئے۔

دُوسرا آدی وہ ہے جواس کے برعکس وُنیا کا طالب ہے، اس کی رغبت وُنیا کا چیزوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے چیزوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں اس کی رغبت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بال جواجر و ثواب ہے، وہ اس کے سامنے نہیں، اگر وہ مخص تمہارے ساتھ لڑائی جھڑا نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی لڑائی جھڑا نہیں کرنا چاہئے، بلکہ اس پر شفقت اور رحمت ہونی چاہئے کہ یہ غریب فتنے میں جتلا ہے، ایک آفت اور معیبت میں گرفار رحمت ہونی چاہئے کہ یہ غریب فتنے میں جتلا ہے، ایک آفت اور معیبت میں گرفار ہے، اور اس کا لڑائی جھڑا کرنا اس کے نفس اتبادہ کی شرارت کی وجہ سے ہے، تو ایس مخص تو تمہارے لئے لائق رحم ہونا چاہئے، نہ کہتم کواس پر خصہ آئے۔

## جسمانی مریض کی طرح رُوحانی مریض:

بھائی! کسی آدی کے ظاہری بدن پر کوئی عیب ہو، کوئی بیاری ہو، کوئی تکلیف ہو، ظاہر ہے کہ ہمیں اس پر رحم آیا کرتا ہے، خدانخواستہ کوئی شخص کوڑھ کی بیاری میں بہتلا ہے، خدانخواستہ کسی کے ناسور ہوگیا ہے، جس سے ہر دفت پیپ بہتی رہتی ہے یا اسی فتم کا کوئی اور مرض ہے تو اس کو دکھ کر جمیں اس پر غصہ آئے گا یا اس پر رحم آئے گا؟ فلا ہر بات ہے کہ عقل مند کو بھی غصر نہیں آئے گا، بلکہ رحم آئے گا، اب اسی مثال کو سوچ لیجئے کہ اگر کوئی شخص باطنی بیاری میں مبتلا ہو، یعنی ظاہری جسم کا کوڑھی نہ ہو، بلکہ باطنی کوڑھی ہو، اس کے باطنی ناسور ہو، یعنی اس کے باطن میں ایسی کوئی تکلیف ہو، تو بطشی کوڑھی ہو، اس کے باطنی ناسور ہو، یعنی اس کے باطن میں ایسی کوئی تکلیف ہو، تو بسر شخص کی نظر اس کی بیاری پر ہوگی، وہ اس پر ترس کھائے گا کہ بے چاراغریب س

توشیخ فرماتے ہیں کہ: تم کواس پر بھی غصہ نہیں آنا جاہئے، بلکہ اس پر رحم آنا جاہئے۔

# اپنے ہم سفر سے لڑائی:

پہلی قتم جو ذکر کی تھی، یعنی وہ شخص جو اپنے مولی کی رضامندی کا طالب ہے، آخرت کے اجر و تواب کو چاہنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھٹر انہیں ہونا چاہئے، کیونکہ تم اور وہ ایک ہی رائے کے مسافر ہو، لیکن ہم و کیھتے ہیں کہ لوگ اس میں بھی جھٹڑا کرتے ہیں، چنانچہ بعض دفعہ سبت اللہ میں لڑائی ہوجاتی ہے، لوگ دفعہ سبت اللہ میں لڑائی ہوجاتی ہے، لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً ایک آ دمی لوگوں کو ہٹا کرخود آگے بڑھ رہا ہے، بیت اللہ شریف کے ملتزم پر چنچنے کے لئے لوگوں کو ہٹا کرخود آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، بڑے اللہ شریف کے ملتزم پر چنچنے کے لئے لوگوں کو چیچے ہٹا کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، بڑے وکھی بات ہے۔ ارے س کے پاس جارہے ہو؟ کیا وہ دکھی بات ہے اور بڑی جہالت کی بات ہے۔ ارے س کے پاس جارہے ہو؟ کیا وہ

شہیں یہاں نہیں دیکھ رہا؟ بھلاتم کمزوروں کو اور دُوسروں کو دھکے دے کر اور پیچھے ہٹاکر آگے برھوگے تو تم زیادہ تواب حاصل کرلوگے؟ معلوم ہوا کہ اس بے چارے کی حقیقت پرنظرنہیں ہے ورنہ وہ بیاکام نہ کرتا۔

ہارے حفرت ماجی صاحب کا شعرے کہ:

اگرچہ کوچہ جاناں میں بھی پھر پھر کے سر مارا نہ دیکھا یار کو، گھر بار کو دیکھا تو کیا دیکھا؟

کیاتم وہاں پھروں کو دیکھنے کے لئے جاتے ہو؟ یا مسجد میں سے کسی چیز کے لئے آتے ہو؟ اگر اس پاک ذات کی رضا کے لئے آتے ہوجس کے گھر میں آرہے ہوتو سید کھو کہ ہماراے اس عمل سے وہ راضی ہورہا ہے یا ناراض ہورہا ہے؟ تم اس کو دِکھانا چاہتے ہوکہ کتنے بڑے صوفی ہیں ہم؟

ای طرح ایک آدی نے معجد میں اپی جگہروی ہوئی ہے، وہ وضوکر نے کے اسے گیا، دُوسرا آدی آیا اس نے اس کا رُومال یا مصلی اُٹھالیا اورخودنیت باندھ کے گھڑا ہوگیا، ماشاء اللہ! بیصف اوّل کا تواب حاصل ہور ہا ہے، ار ہے جس کی خاطرتم صف اوّل میں کھڑے ہو، کیا اس کومعلوم نہیں ہے کہتم کب آئے تھے؟ تو میں دکھے رہا ہوں کہ حقیقت ناشائی کی وجہ ہے اب ایک ہی راہتے کے جو سافر ہیں، ان میں بھی لڑائی ہو رہی ہے، اِعتکاف ہو رہی ہے، ماڑیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اِعتکاف والوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اور خدا کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، کس بات پر؟ اور کیوں لڑائی ہو رہی ہے، کس بات پر؟ اور کیوں لڑائی ہو رہی ہے، کس بات پر؟ اور کیوں لڑائی ہو رہی ہے، کس بات پر؟ اور کیوں لڑائی ہو رہی ہو گئی! ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی چاہئے، اس لئے کہ جواللہ تعالیٰ کے داستے کا واقعی مسافر ہو اور جس کے سامنے واقعی منزل لیکل ہو، اس سے لڑائی نہیں کرنی چاہئے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگ حقیقت سے آشنانہیں ہیں، اس لئے ہم نے ان چیزوں کومقصود معلوم ہوا کہ ہم لوگ حقیقت سے آشنانہیں ہیں، اس لئے ہم نے ان چیزوں کومقصود معلوم ہوا کہ ہم لوگ حقیقت سے آشنانہیں ہیں، اس لئے ہم نے ان چیزوں کومقصود معلوم ہوا کہ ہم لوگ حقیقت سے آشنانہیں ہیں، اس لئے ہم نے ان چیزوں کومقصود سے معمود حق تعالیٰ شانہ کی رضا حاصل کرنا

ہونا چاہئے! بے شک آپ سات حج کرلیں کیکن اگر رضائے موٹی حاصل نہ ہوتو خاک ہیں، اور اگر رضائے مولی یہیں بیٹھے حاصل ہوجائے تو حج فرض ہی نہیں ہے، جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی لئے فرماتے ہیں کہ:

اے قوم! باز رفتہ کجا روید کجا روید کا روید محبوب شا اینجا است بیاید ، بباید ترجمہ .... ''اے وہ لوگو جو حج کے لئے جارہے ہو! کہاں جارہے ہو؟ تمہارامجوب تو یہیں ہے کہاں جارہے ہو؟ تمہارامجوب تو یہیں ہے کہاں جارہے ہو؟ تمہارامجوب تو یہیں ہے کہیں آ جاؤ۔''

میرامقصود جج وعمرے کی نفی کرنانہیں ہے، وہ بلاتے ہیں تو صرور جائیں:
اجازت ہوتو آکر میں بھی شامل ان میں ہوجاؤں
سنا ہے کل تیرے در پر ہجومِ عاشقاں ہوگا
عاشقوں کا ہجوم ہورہا ہے تو ہرمؤمن کی خواہش ہوتی ہے کہ ان میں شامل
ہوجائے، شاید اس کا بھی عاشقوں میں نام لکھا جائے، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب کا
پیشعر ہے:

جب بھی شوریدگانِ عشق کا ہوتا ہے ذکر
اے زہے قسمت کہ ان کو یاد آجاتا ہوں میں
عرض کرنے کا مقصد ہیہ ہے کہ بیتو بہت اُونچی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو
سعادت عطا فرمائے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے دروازے پر
بلائے ، مجبوب آنے کی خود دعوت دے تو ضرور آؤ۔

محبوب كابلاوا:

ہارے حضرت قاری رحیم بخش صاحب نور اللہ مرقدہ تھے، ہارے

خیرالمداری کے اُستاذ ہے، ہمارے شخ حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی قدی سرہ کے خلیفہ ہے، مجھ سے بہت ہی شفقت فرماتے ہے، بہت ہی محبت فرماتے ہے، حد سے زیادہ، ان کے واماد ...مولانا قاری محمد لیسین صاحب... یہاں کراچی میں ہوتے ہیں، وہ مجھے بتا رہے ہے کہ ایک دن حضرت قاری صاحب ملتان سے تشریف لائے، مجھے کہنے لگے کہ جج کے لئے جانا ہے، آخری جہاز جاچکا تھا، میں نے کہا: حضرت! آپ کس طرح جا کیں گے؟ جہاز تو جھوٹ چکا ہے، اب کوئی جہاز نہیں ہے۔ فرمایا: میں نیارت ہوئی ہے اور فرما میں نیارت ہوئی ہے اور فرما میں نیارت ہوئی ہے اور فرما میں کہتم اس دفعہ آنہیں رہے ہو؟

جب بھی شور یدگانِ عشق کا ہوتا ہے ذکر اے زہے قسمت کہ ان کو یاد آ جاتا ہوں میں

جب سے خواب میں آپ کا یہ فرمان سنا کہ ''اس دفعہ تم نہیں آرہے؟''
اس دفت سے میں بے تاب ہوگیا ہوں اور پاسپورٹ لے کرآگیا ہوں، میں نہیں
جانتا اس بات کو۔ ان کے داباد کہنے گے کہ میں نے کہا: اچھی بات ہے، میں نے
پاسپورٹ اُٹھایا، جج افسر کے پاس چلا گیا، شاید قاری صاحب کوبھی ساتھ لے لیا، اور
یہ کہا کہ: ہمارے یہ بزرگ جج پر جانا چاہتے ہیں، اس کے منہ سے نکلا کہ ضرور جا کیں
گے، بعد میں وہ افسر خود کہہ رہا تھا کہ میں نے خود کیے کہہ دیا یہ ضرور جا کیں گے، تمام
دفاتر بند ہو چکے ہیں، جہاز جاچکا ہے، کیے جا کیں گے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگلے
دن جمد تھا، چھٹی تھی، جج افسر نے اس وقت انظامات کے، فوراً کاغذات بنائے گئے،
مارے کے سارے اور بینک کے ذریعے جو معاملات تھے وہ پورے کئے گئے اور
پورے کاغذات آیک گھنے میں کمل کردیے، اب جا کیں کیے؟ اللہ تعالیٰ کی شان کہ
ایک مستقل جہاز تیار ہوا جانے کے لئے، اس سے بڑھ کر سعادت اور خوش نصیبی اور کیا
ہوگتی ہے کہ مجبوب خود بلاتے ہیں کہ چلو! لیکن یہ تو عشق و مجت کی لائن ہے، لڑائی

جھڑے کی لائن تھوڑی ہے، نہ نمود و نمائش کی لائن ہے، نہ لڑائی جھڑے کی لائن ہے، موق ہے جب میں نمازیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نماز میں صفوں پرلڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور جب حاجیوں کو سفر جج میں لڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، اتنی اذبت ہوتی ہے کہ بچھ نہ پوچھو مجھ سے، کیا کہوں اللہ تعالی کے بندے تم کس کے لئے آئے ہو؟

ایک عارف فرماتے ہیں کہ: اگر عشق کے راستے میں عشق کے بیابان ہیں چھ رہے ہیں تو پروا نہ کرو، چل رہے ہواور کیکروں کے کانٹے تمہارے پاؤں ہیں چھ رہے ہیں تو پروا نہ کرو، اس لئے کہ جو شخص اس منزل کو قطع کرتا ہے اس کو یہ بھی برداشت کرنا ہوگا، اگر تو تم عشق کے راستے پر چل پڑے ہوتو عاشق بن کے دکھاؤ، کوئی ایذا پنچے تو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرو، یہ مجھوکہ یہ سب کچھ محبوب کے راستے میں ال رہا ہے، جو پچھ بھی مل رہا ہے، قبول ہے، ارے مجنوں تو پھر کھانے والے کو کہتے ہیں، لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں، اور پھر مارتے ہیں، تم نے بھی مجنونانہ کیڑے بہن لئے ہیں، سلے ہوئے کیڑے اُتار کر دو جادریں پہن لیس ہیں، لیکن اندر سے بھی مجنوں بن کرکے ہوگھاؤ نا! نقشہ تو مجنوں اور دیوانوں کا بنالیا ہے حقیقت بھی بناکے دکھاؤنا:

علتے نہیں ایک جا عاشقِ بدنام کہیں دن کہیں رات کہیں، صبح کہیں شام کہیں

یہ مارے مارے بھرتے ہو! اور دو جا دریں پہن کرنعرے مارتے بھرتے ہو لبیک کے، یہ ساری ادائیں تو عاشقوں کی ہیں، لیکن اندر سے بھی تو عاشق بنو نا! اندر سے بھی تو عاشق بنو نا! اندر سے دہی بچھ رکھا ہوا ہے، عاشق تو اپنی خواہشات کوترک کردیا کرتا ہے، اس کے پاس اپنی خواہش نہیں ہوتی ، مجبوب کا وصال ہی اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، مال جائے، عزت جائے، آبرو جائے، وقار جائے، اس کوکوئی پروانہیں ہوتی، گھریار اللہ جائے، اس کوکوئی پروانہیں ہوتی، گھریار اللہ جائے، اس کوکوئی پروانہیں ہوتی، گھریار اللہ جائے، اس کوکوئی پروانہیں، بس وصالی مجبوب ہونا چاہئے۔

## جس کو ہو جان و دِل عزیز!

بہت دنوال کی بات ہے، ایک وفعہ حرم شریف میں بیٹھا تھا، ایک صاحب سن كرال كوساتھ لے كرآئے، آج كل لوگوں كو بال ركھنے كا بھى مرض ہے نا! بيارى ہے بال رکھنے کی ، چنانچہ وہ حج وعمرے کے بعد بھی بال نہیں مونڈتے بلکہ دو چار بال إدهر سے كتر ديئے، دو جار بال أدهر سے كتر ديئے۔ تو وہ صاحب جوكرنل صاحب کے ساتھ تھے کہنے لگے کہ چلو مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھتے ہیں کہ تہارا احرام نہیں کھلا، وہ ان کومیرے یاس لے آئے، تو میں نے کہا کہ: بھائی! اس سے احرام نہیں کھلتا، بہتر تو یہ ہے کہ احرام کھولنے کے لئے آ دمی سریر اُسترا پھروائے ، اور سر کا حلق کروائے ، اور پیر نہ ہوتو کم از کم ایک پور برابر پورے سر کے بالوں کو قینچی سے کاٹ لے، جس کوقصر کہتے ہیں، اور ہمارے إمامٌ کے نزدیک اگر چوتھائی سر کے بال كان لئے جائيں تو إحرام كھلے گا، اور اگر چوتہائى سر سے كم بال كائے گا تو إحرام نہیں کھلے گا۔ تو کرنل صاحب فرمانے لگے کہ: جی اتنی تنگ نظری نہیں ہونی جائے! مجھے غصہ آگیا، تو میں نے کہا: تہہیں کس حکیم نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ تہہیں کس عقل مند نے مشورہ دیا تھا یہاں آنے کا؟ عمرے کے لئے آنے کا؟ اور میں نے غالب کا شعر پڑھا:

ہاں! ہاں! نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی جس کو ہو جان و دِل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟

متہیں اپنے بالوں سے الی محبت تھی تو یہاں کیا لینے آئے تھے؟ کس نے کہا تھا کہ تم آؤیہاں؟ اپنے بال بھی ساتھ لے کر پھر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی شان کہ یہ عاشق ہیں، جج وعمرہ کے لئے جارہے ہیں، سجان اللہ! داڑھی مونڈی ہوئی ہے اس طرح مونڈی رہے گی میں حلفاً کہتا ہوں کہ ان کا حج نہیں طرح مونڈی رہے گی میں حلفاً کہتا ہوں کہ ان کا حج نہیں

ہوتا، جو داڑھی مونڈ کر جاتے ہیں اور واپس آ کربھی منڈاتے ہیں، میں حلفا کہتا ہوں کہ ان کا جج نہیں ہوتا، ان کا جج مردود ہے، یہ لوگ پیسے ضائع کرتے ہیں، کیا اس کو جج کہتے ہو؟ کہ وہاں بھی اپنی خواہشات کا ساتھ دیتے ہو، اور یہاں واپس آ کر بھی! اللہ تعالیٰ کے گھر کو جا کر ناپاک کرتے ہو، یہ جج وعمرہ نہیں ہے، پیسے مت ضائع کرو، اگر وہاں جانا ہے تو عاشق بن کر جاؤ اور عاشق کی کوئی رائے نہیں ہوتی، عاشق اپنے آپ کو مٹاکر جاؤ، جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ نہیں لگا تو آپ کو مٹاویتا ہے، اپنے آپ کو مٹاکر جاؤ، جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ نہیں اور وہاں کسی اور کے ساتھ کیا جوڑ گھے گا؟ اس لئے یہ آپس میں لڑتے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی معلوم ہوا کہ ایک راستے کے مسافر نہیں ہے۔

شیخ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالی کی رضا کا طالب ہے، تم بھی رضائے اللی کے طالب ہو وہ بھی رضائے اللی کا طالب ہے، ایک ہی راستے پرچل رہے ہیں، اس سے تمہاری کیا لڑائی جھڑا ہے؟ اگر وہاں جانا ہے تو گنا ہوں کو چھوڑ کر جاؤ اپنے سے نکل جاؤ، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر جاؤ، ورنہ چل کر کے آجاؤ گے۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ: ایک وفت آئے گا کہ میری اُمت کے کھاتے پیتے لوگ سیر و تفری کے لئے جج کیا کریں گے، تاجر پیشہ لوگ تجارت کے لئے اور فقراء بھیک مانگنے کے لئے۔

## طالبِ دُنیا ہے لڑائی:

اسی طرح دُوسری قسم کا وہ آدمی جو دُنیا کا طالب ہے اور تم تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہو، اس کے ساتھ بھی تو تمہارا جھگڑا نہیں ہونا چاہئے، اور اگر تمہارا اس کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے تم بھی اسی لائن کے آدمی ہو، جس لائن کا وہ ہے۔

شخ سعدی فرماتے ہیں کہ: ایک دفعہ میں نے اپنے اُستاذ سے شکایت کی کہ مدرسہ کے طالب علم مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ تو میرے اُستاذ نے ...اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ... بررے اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ: بیٹا! کوئی بات نہیں ہے، کم از کم دونوں ایک ہی داستے پر چل رہے ہیں، وہ بھی جہنم کے داستے پر چل رہا ہے، تم بھی جہنم کے داستے پر چل رہے ہیں، تم جہنم کے داستے پر چل رہے ہیں، تم بین میں سے جہنم کے داستے پر چل رہے ہیں، تم فیبت کے در سے جہنم کے داستے پر چل رہے ہیں، تم طالب وُنیا ہے اور بچارہ طلب وُنیا کی وجہ سے مبتلاً کے فتنہ ہے، اور تم اس سے فکراتے ہوتو معلوم ہوا کہ تم بھی اس لائن کے آدمی ہو، دونوں چشم بدوور ایک ہی لائن پر چل رہے ہیں، اس کے بعد شخ نے آدمی ہو، دونوں چشم بدوور ایک ہی لائن پر چل رہے ہیں، اس کے بعد شخ نے آدمی ہو، دونوں چشم بدوور ایک ہی لائن پر چل رہے کہ میں، اس کے بعد شخ نے آدمی ہو، دونوں چشم کی حدیث نقل کی ہے کہ اس خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ آدمی میں اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ آدمی میں اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ آدمی میں اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحُهُ وَلَا تُعِدُهُ مَوْعِدًا

(تهذی ج:۲ ص:۲۰)

فَتُخُلِفَهُ.'

ترجمہ:...''اپنے بھائی کے ساتھ نہ تو جھگڑا کرو اور نہ

اس سے وعدہ کرکے وعدہ خلافی کرو۔''

لیعنی اپنے بھائی ہے نہ جھگڑ و اور نہ وعدہ خلافی کرو، یا تو وعدہ ہی نہ کرو، اگر وعدہ کیا ہے تو اس کو نبھاؤ، وعدہ خلافی نہ کرو۔

حرام کام کے وعدے کی تکمیل؟

وعدے کے متعلق ایک بات یاد رہنی چاہئے کہ بعض لوگ غلط بات کا وعدہ کر لیتے ہیں، یا آپس میں غلط کام، گناہ کی بات اور ناجائز معاملے کا معاہدہ کر لیتے ہیں، یا آپس میں غلط کام، گناہ کی بات اور ناجائز ہما ملے کا معاہدہ کر لیتے ہیں، ایسا معاہدہ کرنا، یا ایک دُوسرے سے وعدہ کرنا حرام اور ناجائز ہے، ایسے ہی اس کا نبھانا بھی حرام ہے، اگر کسی نے وعدہ کرلیا ہے تو اس وعدے کو توڑا اور ختم کیا

جائے، مطلب مید کہ اگر کسی سے غلط بات کا وعدہ کیا ہے تو اس غلط وعدے کو پورانہیں کیا جائے گا۔

ایک صاحب نے مجھے خط لکھا کہ میں نے ایک لڑی کے ساتھ قرآن پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا کہ ہم دوسری جگہ شادی نہیں کریں گے، کیا ہم اس وعدے کو نبھا کیں یا توڑیں؟ ارب بھائی! اس غلط وعدے کو پورانہیں کیا جائے گا، اب وعدہ خلائی ہوتی ہے تو ہونے دو، تم کوکس حکیم نے کہا تھا کہ وعدہ کرہ؟ ایسا وعدہ کرنا ناجائز ہے، بیتو میں نے ایک مثال دی ہے۔ غرض اس قسم کے ناجائز وعدوں کا پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

### وعده خلافی نفاق کی علامت:

دُوسری بات یہ کہتم نے اپنے بھائی سے کس جائز چیز کا وعدہ کیا، مگر وعدہ کرتے وقت یہ نیت کی کہ میں نے پورا تو کرنانہیں ہے، بس ٹال دو کہ ہاں کریں گے ان شاء اللہ گویا وعدہ کرتے وقت ہی پورا کرنے کی نیت نہیں تھی محض دھوکا دینا مقصود تھا، چنا نچہ اللہ تعالیٰ کے بچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ جب کس سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کرتے وقت ہی ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے پورا تو کرنانہیں، اس وقت اس کو عدہ کرتے وقت ہی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تین علامتوں میں سے ایک علامت بیان فرمایا ہے۔

## منافق کی حیار علامتیں:

چنانچه حدیث میں ہے کہ منافق کی جار علامتیں ہیں:

"عَنُ عَبُدُ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ مَنُ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنُ كَانَتُ فِيْهِ خَصْلَةً مِنْهُنَّ خَانَ، وَإِذَا خَصَلَةً مِن خَانَ، وَإِذَا

حَـدَثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. مُتَّفَقٌ عَـدَدَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. مُتَّفَقٌ عَـدَدَ) عَلَيْهِ." (مَثَلُوة ص: ١٤)

ترجمہ:... ' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چار خصلتیں ایسی ہیں، جس شخص میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں ان خصلتوں میں ہے کوئی ایک پائی جائے تو جب تک اس کو چھوڑ نہ دے تو دہ بھی نفاق کے ایک درجے پر ہے، جب امانت ویا جائے تو وہ خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو دھوکا دے اور جب جھڑا کرے تو گھر کے تو دھوکا دے اور جب جھڑا کرے تو گھر کے تو دھوکا دے اور جب جھڑا

## منافق کی تین نشانیاں:

اس طرح ایک و دسری روایت میں منافق کی تین علامتوں کا ذکر ہے:

"ایّهٔ السُمْنَافِقِ ثَلاثْ: إِذَا حَدَثَ کَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ الْحَدَثَ کَذَبَ، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ." (مَثَلُوة ص: ١٤، مَنْفَ عليه)

ترجمہ:... "منافق کی تین علامتیں ہیں: جب بات

کرے تو جھوٹ ہولے، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف
ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت

# بلاقصد وعده خلافي كاحكم:

اگر وعدہ کرتے وقت کسی کی بیک نیت تھی کہ اِن شاء اللہ ایس کام کو کرنا ہے، لیکن بعد میں کوئی ایسا عذر پیش آگیا جس کی بنا پر وہ اپنا وعدہ پورانہیں کرسکا، یعنی واقعی

صحیح عذر پیش آگیا، مثال کے طور پر جیسے کوئی بات کہی پھر یاد نہیں رہی، یا کوئی دوسرا مانع یا ایسی رُکاوٹ آگئ کہ وعدہ پورا نہ کرسکا تو اکابر فرماتے ہیں کہ اس مخص کو وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وعدہ خلافی خود اس کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، قدرتی طور پر،من جانب اللہ صورت ہی ایسی پیش آگئ کہ یہ اپنا وعدہ پورانہیں کرسکا، تو یہ جو فرمایا کہ اپنے بھائی سے وعدہ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وعدہ کرکے وعدے کی خلاف ورزی کرو، اس کامعنی یہ ہے کہ اپنے قصد، اپنے ارادے سے وعدہ خلافی نہ کی جائے، لیکن خدانخواستہ اگر کوئی مانع ایسا پیش آجائے جس کی وجہ سے تم وہ وعدہ نہیں نبھا سکے، یا پورانہیں کرسکے تو پھر اِن شاء اللہ تم پر مؤاخذہ نہیں ہوگا اور تم اس میں معذور ہوگے۔

### جَعَكْرُا كرنا منافق كي علامت:

منافق کی چار علامتوں میں ہے ایک جھٹرا کرنا بتلائی گئی ہے، اسی جھٹرے کی نحوست کا بیان ایک اور حدیث میں بھی ہے، چنانچہ رسول الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:

"مَنُ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَادِي بِهِ الْعُلْمَاءَ أَوُ لِيُمَادِي الْعُلَمَاءَ أَوُ لِيُمَادِي اللهُ الله

علم كامعنى؟

علم کے معنی جانے کے ہیں، لہذا آدمی اپنی حقیقت کو جان جائے اور جس کو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی حقیقت کو جمی جان جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی حقیقت کو کئی پانہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ کا جاننا یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی فات کی معرفت، اس کی عظمت و جلال کی معرفت حاصل ہوجائے، تو یہ خض عالم ہے، اور جس کو اپنی حقیقت کی خرنہیں، حق تعالیٰ شانۂ کے جلال و جمال کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال کی خرنہیں، وہ بے چارہ عالم نہیں جان کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال کی خرنہیں، وہ بے چارہ عالم نہیں ہے، حرف خوال ہے، تاری طرح حرف خوال ہے، لفظوں کے اُلے سید ھے ترجے کر لیتا ہے اور بس۔

بے سود حرف خوانی:

بہت ی احادیث میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیمضمون ارشاد فرمایا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

".... وسيجئ بعدى قوم يرجّعون بالقران

ترجيع الغناء والنوح، لا يجاوز حناجرهم..."

(مشكلوة ص:١٩١)

ترجمہ ... "بہت ہے لوگ آئیں گے جو قرآنِ کریم رصیں گے، لیکن قرآنِ کریم ان کے حلق سے نیخ ہیں اُترے گا۔"

یعنی وہ لوگ قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے گلے سے پنچ نہیں اُڑے گا اور قرآنِ کریم کے انوار دِل اُڑے گا اُور بی اُور زبان بی زبان تک رہے گا، اور قرآنِ کریم کے انوار دِل تک نہیں پہنچیں گے، گویا اس کے اثرات گلے سے پنچ اتر تے بی نہیں۔ ایسے لوگ حقیقت میں عالم نہیں ہیں، اس لئے شخ سعدی کی کہتے ہیں کہ: 'سعدی دِل کی تختی کوغیر

حق کے نقوش سے صاف کردو' دِل کی تختی برحق کا نقش ہو، باتی جتنے نقوش ہیں ان کو مٹا ڈالو، صاف کردو، دِل کی تختی پرتو بس ایک ہی نقش ہونا چاہئے، اور وہ ہے نقش حق، لیعنی اللہ تعالیٰ کا نام نقش ہونا چاہئے۔

## ذكرِ إلى كامقصد:

میرے ایک دوست اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیعنی ''اللہ، اللہ' کرتے ہیں، وہ مجھے بتارہے تھے کہ ایک وفعہ مجھے منکشف ہوا کہ میرا دِل سامنے ہے اور اس پر سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے: ''اللہ''، سجان اللہ! یہ ہے نقش حق اور یہ جو اللہ والے ذکر كرتے بيں اور ' الله، الله' كى ضربين لكاتے بين، يه دراصل اسى نقش كو يكا كرنے كے کئے اور نقش غیر حق کو مٹانے کے لئے ہوتا ہے، تاکہ دِل کی شختی سے غیر حق کا نقش مث جائے، یہ جو "لا الله" كى ضربيں لگاتے ہيں، يا" الله" كى ضربيں لگاتے ہیں، اس سے بھی صرف یہی مقصود ہوتا ہے اور پچھ بھی نہیں کہ دِل کے اندر اللہ تعالیٰ کا یاک نام بیٹے جائے، جم جائے، دِل کے اندر اُتر جائے، اور اللہ تعالیٰ کا نام دِل میں آئے گا تو سے دُوسری چیزیں نکل جائیں گی، بوتل خالی ہوتو اس میں ہوا بھری ہوئی ہوگی،شربت ڈالو گے تو ہوا نکل جائے گی، تو شربت اس کی جگہ لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے دل خالی ہوگا تو اس میں وہ چیزیں ہوں گی جو ہمارے ول میں ہوا کرتی ہیں، اِدھر کی چیزیں، اُدھر کی چیزیں، اِدھر کے خیالات، اُدھر کے خیالات، اِدھر کی بریشانیاں، أدهر کی بریشانیاں، بدافکار، وہ افکار، ہمارا دل کیا ہے؟ پوری کباڑیئے کی وُکان ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے لئے ذکر بتاتے ہیں تا کہ اس کباڑیئے کی دُ كان كوجهارُ و دو، اورجتنى تم نے يه گندى قتم كى چيزيں جمع كرركھى ہيں سب كو نكال دو، اس لئے شیخ سعدیؓ فرماتے ہیں:

سعدی بشوی لورِح دِل از نقش غیرِحق علمے کہ راہ مجق نہ نمایند جہل است

نقش غیرِحق سے اپنے دِل کو دھو ڈالو، اپنے دِل کی شختی کو دھو ڈالو، جوعلم کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں بتا تا وہ علم نہیں جہل ہے۔

تو ایک آدمی اس واسطے علم حاصل کرتا ہے کہ مولو یوں کے ساتھ بحث و مناظرے کیا کرے گا، اور لوگوں کی توجہ اپنی مناظرے کیا کرے گا، اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے گا، فرمایا کہ اللہ تعالی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ! اس کوجہنم میں واخل کریں گے، یہ عالم نہیں ہے، عالم نما جابل ہے۔

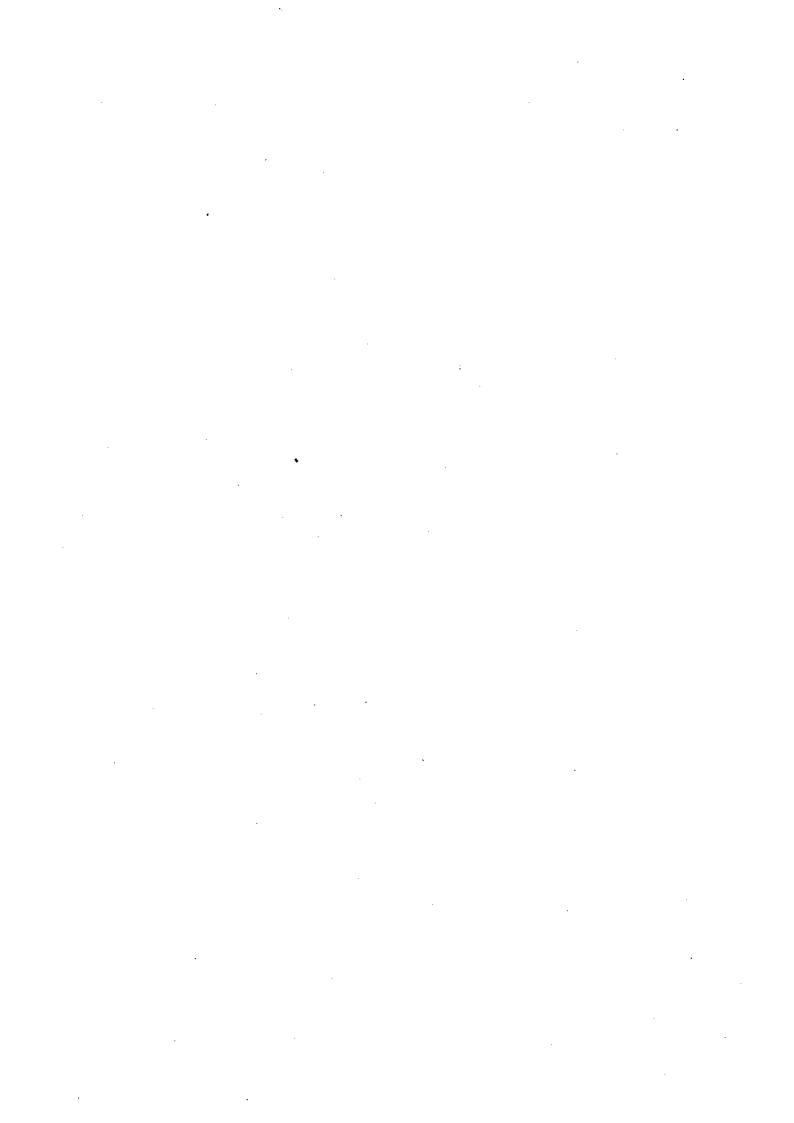

أمت ميں اختال ف كاسب

### بسم (الله الرحس الرحيم العسرالله ومراد) على حباء والنزي الصطفي!

ا : . . . " عَنُ إِبُواهِيُمَ التَّيُمِي قَالَ : حَلَا عُمَرُ بُنُ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنُهُ ذَاتَ يَوُمٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ نَفُسَهُ فَأَرُسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَخْتَلِفُ هَذِهِ الْأُمَّةُ فَأَرُسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَخْتَلِفُ هَذِهِ الْأُمَّةُ وَكِتَابُهَا وَاحِدَةٌ ؟ قَالَ ابْنُ وَكِتَابُهَا وَاحِدَةٌ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ : يَا أَمِيُسَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْقُرُانُ وَعَلِمُنَا فَيُسَاسٌ : يَا أَمِيسَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْقُرُانُ وَعَلِمُنَا فَيُسَا فَرُ وَاللهَ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ و

ترجمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم قیمی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن اللیے بیٹھے تھے، کوئی چیز سوچ رہے تھے، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ

عنهما كو بلايا اور فرمايا كه: اس أمت كى كتاب ايك ہے، ان كانى ایک ہے، قبلہ ایک ہے، ان میں پھوٹ کیسے بڑے گی؟ مختلف گروہ اور مختلف جماعتیں کیسے ہوجا کمیں گی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: امیرالمؤمنین! بات بیہ ہے کہ قرآن ہمارے درمیان نازل ہوا اس وقت لیعنی نزول قرآن کے وقت جولوگ موجود تھے ان کو بہ بات معلوم تھی کہ یہ آیت فلاں موقع یر نازل ہوئی اور فلاں مخص کے بارے میں نازل ہوئی، .. یعنی صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين خصوصاً جوصحابة ابل علم يتهان کو بیہ اچھی طرح معلوم تھا کہ فلاں آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، فلاں آ دمی کے بارے میں نازل ہوئی، اس لئے ہم میں تو اختلاف نہیں ہوا۔ بعد میں لوگوں کے سامنے واقعات تو ہوں گے نہیں - ناقل...قرآن کی آیتیں تو ہوں گی مگر بی<sup>معلوم نہیں</sup> ہوگا کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی ہے! اور فلاں شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے! ہرایک آدمی اپنی اپنی رائے دے گا، كُونَى آدمى كِچھ كِيح كَا، كُونَى كِچھ كِيج كَا، جب ہر ايك كى الگ الگ رائے ہوگی تو ان میں اختلاف بھی ہوگا، .. یعنی جب ان میں اختلاف ہوگا تو ان میں لڑائی بھی ہوگی، دیوبندی اور بریلوی لڑیں گے، شیعہ اور سنی لڑیں گے ان کے ہاتھ میں بھی وہی كتاب ہے، ان كے ہاتھ ميں بھى وہى كتاب ہے، وہ بھى رسول الله صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام رضى الله عنهم كو مانة بين وه بھی مانتے ہیں،لیکن لڑائی ایس ہے کہ ایک معجد میں ایک ساتھ

نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ وجہ ہوگی کہ ان کے درمیان اختلاف ہوجائے گا-ناقل... حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات س لی اور جھڑک دیا، وہ ان کے مقابلے میں بیچے تھے، وہ اُٹھ کر چلے گئے، اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات پرغور کیا تو یہ بات ان کی سمجھ میں آئی کہ وہ بات ٹھیک کہہ گئے ہیں۔ چنانچہ ان کو پھر بلایا، وہ حاضرِ خدمت ہوئے تو کھرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے گئے: میاں! وہ تم نے کیا بات کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے گئے: میاں! وہ تم نے کیا بات کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے: ٹھیک ہے۔ "

یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ ہماری کتاب ایک ہے، ہمارے نہی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، کتاب اللہ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، نبی میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کے باوجود اُمت نبی میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کے باوجود اُمت میں اختلاف ہے اور میری کتاب ''اختلاف اُمت اور صراطِ متنقیم'' جوکسی کے اصرار پر لکھی گئی تھی، اسی مسکلے کے بارے میں ہے، اس میں میں نے یہی لکھا ہے کہ:

ایک اختلاف ہے عقائد کا، آپ کا نظریہ اور ہے، میرا نظریہ اور ہے، دونوں لڑرہے ہیں، دیوبندی بریلوی آپس میں ایک دُوسرے کو بُرا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ بیجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، یہ اختلاف بعد میں اُمت میں بیں کہ ہم حق پر ہیں، یہ اختلاف بعد میں اُمت میں پیدا ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان یہ اختلاف نہیں تھا، آج کچھ حضرات نے بات کو نہ بیجھنے کی وجہ سے اختلاف کیا اور کچھ نے جان ہو جھ کر اختلاف پیدا کیا۔

#### فروعی اختلاف:

اور دُوسری قسم کا اختلاف ہے: فروعات کا اختلاف، حضرت إمام ابوطنيفه، الله الله الله الله إمام شافعی اور إمام احمد بن طنبل حمهم الله تعالی به چار إمام بیں، ان کے علاوہ اور بھی ائمه ہوئے ہیں، به اپنی اپنی فہم، اپنی اپنی عقل اور شریعت کے اُصول و قواعد کے مطابق الله اور الله کے رسول کے منشا کو سمجھنے کے لئے اختلاف کرتے ہیں، بہ کوئی بُری بات نہیں ہے، بلکہ به اختلاف ایک فطری اور طبعی چیز ہے۔

## فروعی اختلاف کی مثال:

اس کتاب میں میں نے لکھا ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ اکتراب سے فارغ ہوئے جو مدینہ میں ہوا تھا اور جس میں خندق کھودی گئ تھی ، اب تو خندق کے نشانات نہیں ہیں، لیکن جانے والے بتاتے ہیں کہ بیہ خندق کی جگہ تھی ، کفار خندق سے پار تھے اور مسلمان اندر تھے، اسی موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م اجمعین نے بھوک کی بنا پر پیٹ پر پھر باند ھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسی موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"حَبَسُونَا عَنُ صَلَّوةِ الْوُسُطِي صَلَّوةِ الْعَصْرِ مَلَا اللهُ الل

عصر کی نماز،مغرب کی نماز اورعشاء کی نمازید نینوں نمازیں فوت ہوگئ تھیں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نہایت اطمینان کے ساتھ پہلے عصر کی

نماز پڑھائی، پھرمغرب کی، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھائی، آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے فراغت کے بعد گھر تشریف لائے، چونکہ جنگ ختم ہوگئ تھی، کافر بھی واپس مکہ چلے گئے تھے تو آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کپڑے اُتار دیئے اور عسل فرمایا، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا: آپ لوگوں نے تو کپڑے اُتار دیئے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے ابھی تک کپڑے نہیں اُتارے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تھم ہے؟ حضرت کپڑے نہیں اُتارے، آنکو موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برعبدی کی تھی، ان کا غزوہ اُتراب کے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برعبدی کی تھی، ان کا آنخورت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برعبدی کی تھی، ان کا آنخورت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برعبدی کی تھی، ان کا آنخورت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نگل کرے فلاف ورزی کی اور کافروں کی مدد کی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نگل کرے فرمایا:

کی اور کافروں کی مدد کی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نگل اور باہر نگل کرے فرمایا:

(استذكار، حديث:۱۱۳۱۱)

ترجمہ:...''تم میں سے کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ پہنچ کر۔''

اب نشکر کا تیار ہونا اور اس کے لئے سفر کرنا اس میں کھی نہ کھی وقت تو لگ جاتا ہے، اس تک پہنچنے میں صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کوعصر کا وقت راستے میں ہوگیا اور اندازہ ہوا کہ ہم سورج غروب ہونے سے پہلے بنو قریظہ نہیں پہنچ سکتے، تو دو جماعتیں ہوگئیں۔

بعض حضرات نے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ: بنو قریط جاکر نماز پڑھنا اور آپ کا منشا مبارک بیرتھا کہ غروب سے پہلے عصر کے وقت تم بنوقر بظہ پہنچو، اور ہم نہیں پہنچ سکے، اب اس کا بیہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم نماز بھی قضا کردیں، انہوں نے سواریوں سے اُر کرنماز پڑھی اور پھر آگے چلے۔

اور وُوسری جماعت نے کہا کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ: "کُلُ یُصَلِیّتُ اَّ مُی ہُا کہ: آنکضر اِلَّا فِی بَنِی قُریُظَةً"...تم میں ہے کوئی آدمی نماز نہ پڑھے عصر کی مگر بنو قریظہ پہنچ کر... خواہ نماز قضا ہوجائے، ہم تو وہاں جاکر ہی نماز پڑھیں گے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، چلتے رہے نماز قضا ہوگئی۔

## فروعی اختلاف پر تقریر:

یہ قصہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا اور آپ نے کسی پرنگیرنہیں فرمائی، کیونکہ دونوں فریقوں کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل تھا، تو إمام ابوحنیفہ امام مالک اللہ علیہ وسلم کے آخکام کی تعمیل ہے، اپنی ذاتی ائمہ کرام کا منشا اور مقصد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخکام کی تعمیل ہے، اپنی ذاتی غرض نہیں، لیکن ایک شخص کی رائے اس طرف کو چلی گئی، ایک کی اُدھر کو چلی گئی، دونوں تھیک ہیں۔

### فروعی اختلاف کی حکمت:

ہمارے بعض اکابر نے فرمایا اور بہت ہی اچھا فرمایا کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک بیں اور آخری نبی بیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والانہیں، اور آپ کی شریعت اُسود و اُتحریعتیٰ کالے گورے، مشرقی مغربی سب کے لئے ہے، اس لئے الله تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اُمت میں اختلاف پیدا کردیا جائے تا کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی حیات کے تمام بہلو اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے تمام اعمال و افعال محفوظ ربیں، کچھ ایک جھے پر پرعمل کریں، اور بچھ دُوسرے پرعمل کریں، شریعت ایک ہی ہے، ایک بی ہیں یہلوکو اِختیار کر رہے ہیں، اور وہ اس پہلوکو اِختیار کر رہے ہیں، اور یہ سب مقبول عنداللہ ہیں۔

# حضراتِ ائمَه كا اختلاف للّهبيت يرمبني:

جن حضرات کا اختلاف محض للہیت کے لئے تھا اور محض اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر تھا وہ توضیح ہے، اس کو فروی اختلاف کہا جاتا ہے، ورنہ ان اکابر: إمام ابوضیفہ، إمام شافعی، إمام احمد بن ضبل اور إمام مالک رحمهم اللہ میں عقائد کا کوئی اختلاف نہیں، جوعقیدہ إمام ابوضیفہ رحمہ اللہ کا ہے، وہی دُوسرے حضرات کا ہے۔ جو امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے، وہی ماراعقیدہ ہے۔

بہرکیف! اُمت میں اختلاف پیدا ہوا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: ''ان کا خدا ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے اس کے باوجود ان میں اختلاف کیسے پیدا ہوگا؟''

تو میں نے کہا کہ بھی تو ذاتیات کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا اور بھی اجتہادی اختلاف پیدا ہوا۔

یہ جوفرقوں کا اختلاف ہے، یہ بھی دوسم کا ہے، کچھ اختلاف تو اَئمہ متبوعین کی اقتدا کی وجہ سے ہے، ایک اِنی اپنی اپنی این ایک کی یہ ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ تھیک ہیں۔

## فروعی اختلاف میں ادب کی ضرورت:

ہمارے شخ حضرت مولانا محد ذکر یا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حدیث پڑھاتا تھا، مشکوۃ شریف شروع کی تو میں نے اَئمہ کے اختلاف کونوٹ کرنا شروع کردیا، مثال کے طور پر دو رکعت نمازِ فجر کی نیت باندھی، ثا پڑھی، فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، چھوٹی پڑھی یا بڑی پڑھی، رُکوع کیا، سجدہ کیا، اس کے بعد اُٹھ گئے، پھر دُوسری رکعت پڑھی، یہاں بھی وہی عمل کیا اور دُوسری رکعت میں

بیٹھ گئے، التحیات پڑھی، وُرووشریف پڑھا، وُ عائیں پڑھیں، سلام پھیر دیا۔ شُخُ فرماتے ہیں: میں نے نوٹ کیا کہ دو رکعت والی نماز میں دوسو اختلاف ہیں، اور ہم بڑے مزے کے کر اس اختلاف کو بیان کرتے ہیں، اس مسئلے میں اِمام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، اور اِمام ابوصنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، نہایت اوب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کونکہ سب برق ہیں، اور انہوں نے جو پچھ بھی اختلاف کیا ہے محض اللہ اور سول کے منشا اور تھیل کے لئے اختلاف کیا ہے، اس لئے بہتو بالکل صحیح ہے، اس پر کوئی نکیر نہیں، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں: تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں: بھائی! تم بھی تھیک کرتے ہو، ہم بھی ٹھیک کرتے ہیں۔

### فروعی اختلاف میں شدت نه هو:

مکہ مرتمہ میں ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹے ہوا تھا، تو یہ لونڈے آکر کے گھرا ڈال لیتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ: میاں! اللہ تعالیٰ کی جنت بردی کشادہ ہے، تم جنت میں پہلے چلے جانا، ہم تمہارے پیچھے بیچھے آجا کیں گے، خواہ مخواہ جھڑا کیوں کرتے ہو؟ غرضیکہ فروگی اختلافات میں کوئی نکیر نہیں، کوئی اعتراض نہیں، جو پچھ جس نے کہا ہے وہ محض اللہ کورانی کرنے کے لئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی تعمیل کے لئے کہا ہے۔

### عقائد كا اختلاف مذموم ہے:

لیکن ایک اور اختلاف ہے جو عقائد کا اختلاف ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، دُوسرے کا عقیدہ یہ ہے، اب میں کیا کہوں، بھائی! رسولِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا:

".... وَإِنَّ بَنِي اِسُوائِيُلَ تَفَوَّقَتُ عَلَى ثِنْتَيُنِ

## حق و باطل کا ترازو:

اب تم دیکھ لو، معیار میں نے بتادیا ہے اور اس کتاب میں میں نے لکھا بھی ہے کہ: معیار کہویا تر از و کہو، وہ میں نے تمہیں دے دی ہے، اب تم تول تول کر دیکھ لو، لڑائی جھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

## نیک اعمال کی افادیت وثمرات:

اَلُقَى فِى رَوْعِى فَقُلُتُهُ! فَتَرَكَنِى وَأَقْبَلَ وَهُوَ يُفَسِّرُهَا، صَدَقُتَ يَا ابُنَ أَخِى، عَنَى بِهَا الْعَمَلُ، اِبُنُ ادَمَ أَفُقَرَ مَا يَكُونُ اللَى جَنَّةٍ إِذَا كَبُرَ سَنَّهُ وَكَثُرَتُ عَيَالُهُ وَابُنَ ادَمَ أَفُقَرَ مَا يَكُونُ إلى عَمَلِه يَوُمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتَ يَا ابُنَ أَخِي." مَا يَكُونُ إلى عَمَلِه يَوُمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتَ يَا ابْنَ أَخِي.

(كنز العمال ج:٢ ص:٣٥٦ حديث:٣٢٢٨)

لیعنی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے منقول ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنه نفول ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا کہ: میں نے آج ایک آیت پڑھی جس نے ساری رات مجھے جگائے رکھا اور سونے نہیں دیا، وہ آیت یہ تھی:

"أَيَوَدُّ أَحَدُكُمُ أَنُ تَكُونَ لَـهُ جَنَّةٌ مِّنُ تَجِيُلٍ وَأَعُنَابٍ تَجُرِئُ مِنُ تَحْتِهَا الْأَنُهُ لُلهُ فِيهَا مِنُ كُلِّ وَأَعُنَا مِنْ كُلِّ الْأَنُهُ لُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ اِعُصَارٌ الشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ اِعُصَارٌ الشَّمَةَ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ الْحُصَارٌ الشَّمَةَ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ الْحُصَارُ التَّمَةُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ الْحُصَارُ السَّرَةَ اللهُ الل

ترجمہ:.. 'کیاتم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ اس کے بیاس مجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو، اور ہرقتم کے میوے اور کھل اس میں موجود ہوں، کمانے کے قابل نہیں رہا، اور بچ چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں، خود بوڑھا ہوگیا ہے، بچ چھوٹے ہیں کمانے کے قابل نہیں، چنانچہ آگ بگولا آیا اس میں آگ تھی اور اس نے اس کو جلا کرر کھ دیا۔''

لوگوں سے پوچھا اس کا کیا مصداق ومفہوم ہے؟ کسی نے کہا کہ مجھے پتا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عند فرمانے لگے کہ: میں نے آپ حضرات سے ایک بات پوچھی اور آپ نے کہا: '' واللہ اعلم'' یہ میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، میں تو تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ کسی کو اس آیت کے بارے میں علم ہو یا اس نے اس

آیت کے بارے میں کوئی بات آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تی ہو وہ بتائے، یہ کہہ دینا تو بہت آسان بات ہے کہ مجھے پانہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں ذرا آہتہ آواز ہے بات کہدر ہا تھا جیسے گنگاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے گئے کہ جینچا تم جھکتے کیوں ہو؟ تمہارے ذہن میں کوئی بات آئی ہوتو بتائے! اپنے آپ کوچھوٹا کیوں جھتے ہو؟ میں مکہارے ذہن میں کوئی بات آئی ہوتو بتائے! اپنے آپ کوچھوٹا کیوں جھتے ہو؟ میں کھل گیا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے عمل کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی کا باغ لگا ہوا ہے، اس میں تمام تم کے میوے موجود ہیں، بہت اچھا باغ تھا، لیکن اب یہ بڑھا ہوگیا۔ آپ جانے ہیں کہ بڑھا ہے کی حالت میں آدمی کو مدد اور تعاون کی اتنی احتیاج ہوتی ہے کہ پہلے نہیں ہوتی، اب نیا باغ لگا بھی نہیں سکتا، اور وہ جو باغ لگا ہوا تھا آگ بگولا آیا اور آکر کے اس کو لے گیا، فرمایا کہ یہ اللہ تعالی نے مثال بیان فرمائی ہے اعمال کی۔

آئ تو ہم اپنی جگہ مل کر رہے ہیں، کین کل کواللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر معلوم ہوگا کہ کس کا عمل جل گیا؟ اور کس کا مقبول ہوگیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قر مایا کہ تم اپنے پاس سے کہتے ہو یا تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ قر آنِ کریم نے تو عمل کو بیان نہیں کیا، قر آنِ کریم نے تو یہ بیان کیا ہے کہ: '' کیا تم میں سے ایک آدی چاہے گا کہ اس کے لئے محبوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو، اس کے نیچ سے نہریں بہتی ہوں، اور باغوں میں ہرقتم کے میوے موجود ہوں، اس پر آگ بگولا آئے اور آکر بہتی ہوں، اور باغوں میں ہرقتم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے کہا: حضرت! تذکرہ تو نہیں آیا، لیکن میرے ول میں یہی بات آتی ہے، یہ بات جب میں نے کہا نے کہی تو حضرت عمرضی اللہ عنہ خود اس کی تفییر فرمانے گئے، فرمایا: تم ٹھیک کہتے ہو، بات یہ ہے کہ زندگی میں تو آدمی کام کرتا رہتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کیا بات یہ ہوں کہ دن جب یہ جائے گا تو اس حالت میں ہوگا کہ سب سے کر رہا ہوں، قیامت کے دن جب یہ جائے گا تو اس حالت میں ہوگا کہ سب سے کر رہا ہوں، قیامت کے دن جب یہ جائے گا تو اس حالت میں ہوگا کہ سب سے

زیادہ مختاج ہوگا اور معلوم ہوگا کہ دہ باغ جو لگایا تھا اعمال کا سارا کا سارا جل چکا ہے، تواس بیچارے کی کیفیت کیا ہوگی؟

نیک اعمال کے ثمرات کی شرائط:

نیک اعمال کا پھل قیامت کے دن ملے گائیکن دوشرطوں کے ساتھ:

ىيلىشرط: يېلى شرط:

ایک شرط یہ ہے کہ وہ اعمال ٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق ادا کئے ہوں۔ میرا جی چاہ میں نے بید کرلیا، آپ کا جی چاہ آپ نے وہ کرلیا، یہ جی چاہ کی بات نہیں ہے بلکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔

### دُ وسری شرط:

ؤوسری شرط میہ ہے کہ اخلاص ہو، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لئے میہ کام کیا جائے، بڑا بننے کے لئے، لوگوں کی واہ واہ دیکھنے کے لئے کوئی کام نہ کیا جائے۔ ریا کار کا انجام:

جومل لوگوں کو دِکھانے کے لئے یا دِیا کے لئے کیا گیا، وہ کوئی عمل نہیں ہے، مشکوٰۃ میں مسلم کے حوالے سے وہ طویل حدیث آتی ہے کہ:

سب سے پہلے تین آ دمیوں کا نامہ عمل پیش ہوگا، ایک مولوی صاحب اور ایک شہید کا۔ اللہ تعالی مولوی صاحب سے فرمائیں گے کہ: میں نے تجھے اپناعلم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہے گا: میں نے بہت وعظ کئے، لوگوں کو ہدایت کی ... نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ تعالی فرمائیں گے: تو نے صرف اس لئے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، لوگ کہیں کہ بہت اچھا عالم ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، "فقد قیل" وہ تو کہہ

دیا گیا، مجھ سے کیا جا ہتا ہے؟ گھیدٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ...نعوذ باللہ!
استغفر اللہ!...تخی کے بارے میں یہی، شہید کے بارے میں بھی یہی، آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: یہ تین آدمی ہیں کہ جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ
بھڑ کے گی ..نعوذ باللہ! با اللہ! ہمیں معاف فرما...۔

میں نے کہا کہ سنت کے مطابق عمل ہو، یہ بیس کہ جیسا آپ کا جی چاہا، آپ نے کرلیا، جیسا میراجی جاہا میں نے کرلیا۔

دوسرے میرکہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لئے ہو۔ میہ دوشرطیں پائی جائیں اور اللہ کرے ہم سب میں پائی جائیں، تو إن شاء اللہ مقبول ہیں۔

> "عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدُخِلُنُي مَعَ أَشُيَاخِ بَــُدُر، فَـقَـالَ لَهُ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ: لِمَ تُدُخِلُ هلذَا الْفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبُنَاءٌ مِّثُلُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مِمَّنُ قَدُ عَلِمُتُمُ، فَلَعَاهُمُ ذَاتَ يَوُمِ وَدَعَانِي، وَمَا رَأَيْتُهُ دَعَانِي يَوُمَئِذِ إِلَّا لِيُسرِيُهِمْ مِنِّيُ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَولِهِ تَعَالَىٰ: "إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ " حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، فَقَالَ بَعُضُهُمُ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نَسْحُ مَدَهُ وَنَسُتَغُفِرَهُ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَفَتُحٌ عَلَيْنَا، وَقَالَ بَعُضُهُمُ: لَا نَدُرى، وَبَعْضُهُمُ لَمُ يَقُلُ شَيْئًا، فَقَالَ لِيُ: يَا ابُنَ عَبَّاسِ! أَكَذَٰلِكَ تَقُولُ؟ قُلُتُ: لَا! قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلُتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُلَمَهُ اللهُ "إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَـدُخُـلُـوُنَ" وَالْفَتُحُ فَتُحُ مَكَّةَ، فَذَٰلِكَ عَـلَامَةُ أَجَلِكَ "فَسَبِّحُ بِحَمُدِكَ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا" فَقَالَ

#### عُمَرُ: مَا أَعُلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعُلَمُ."

( كنز العمال ج:٢ ص:٥٥٨ حديث:٢٤٧)

حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حفرت عمر رضی اللہ عند اس محفل میں مجھے بھی بلاتے تھے جس محفل میں اشیاخ ... اکابرین ... بدر کو بلاتے تھے، بعنی وہ بوڑھے جو بدر میں شریک ہوئے اس محفل میں مجھے بھی بلاتے تھے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عند نے کہا کہ: آپ اس بچے کو بلاتے ہیں ہماری مجلس میں، حالانکہ ہمارے لڑکے بھی ان سے بڑے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عند نے بہا میں، حضرت عمر رضی اللہ عند نے بہا ہیں، حالات میں محضرات کو بلایا اور مجھے بھی بلایا اور سورہ اذا جاء نصر اللہ بوری پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے:

"خب الله كى مدد آجائے اور مكه فتح ہوجائے، اور آپ ديكھيں كه لوگ الله كے دين ميں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہيں، پس آپ اپنے رَبّ كى تبيع كہتے اور اس سے بخشش ما تكئے، وہ بہت توبہ قبول كرنے والے رحم كرنے والے ہيں۔"

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان بڑے صحابہ سے فرمانے گے کہ بتاؤ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ: ہمیں معلوم نہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خاص اوانتھی، اللہ تعالیٰ ان کی قبرول کونور سے بھریں، ان کو جو بات معلوم ہوتی تھی وہ بتادیتے تھے اور جو بات معلوم نہیں ہوتی تھی تو کہہ دیتے تھے اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں معلوم نہیں، جیسا کہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے کہ:

"قُلُ مَا أَسْنَلُكُمْ مِنْ أَجُرٍ وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِفِيْنَ" برجمہ:... "اے نی! آپ فرماد یجئے کہ میں تم سے اس برکوئی مزدوری نہیں مانگنا، اور میں تکلف کرنے والول میں سے نہیں، بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔''

حفرات صحابہ کرام میناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں تھے، بات معلوم ہوتی تھی تو عض کردیتے تھے، بات معلوم ہوتی تھی تو عرض کردیتے تھے: "الله ورسوله اعلم!" جمیں معلوم نہیں۔

تو بعض حضرات نے کہا کہ: ہمیں معلوم نہیں ، اور بعض حضرات خاموش ہی رے، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کہی، اور بعض حضرات نے کہا کہ: اللہ تعالیٰ نے ممیں حکم فرمایا ہے کہ: جب اللہ کی مدد آجائے اور فتح ہوجائے اور لوگ جوق در جوق دِین میں داخل ہونے لگیں تو اِستغفار کرو اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں تبییح کرو، حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر فی بلایا تھا، مجھے کہنے لگے کہ: تبیتیج! تیرانھی یہی خیال ہے؟ حضرت ابن عباسٌ فر مانے لگے بنہیں! میرا یہ خیال نہیں ہ، حضرت عمر کہنے گئے: تم اس سورت سے کیا سمجھے ہو؟ حضرت ابن عباس کہنے گئے: میں بیسمجھا ہوں کہ اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کی خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی فتح آ گئی اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھ لی، مکه مکرمه فتح ہو گیا اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے گے تو اب آپ کا کام ختم ہوگیا، آپ نے جو کام كرنا تھا اور آب سے جوكام لينا تھا وہ يورا ہوگيا، اب آب آخرت كى تيارى كيجے، اب رَبّ کی حمد کے ساتھ اس کی شبیع سیجئے، استغفار سیجئے، لعنی شبیع، تحمید اور استغفار، تین چیزوں کا اہتمام سیجئے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اس آیت شریفه کی تعمیل میں بكثرت فرمات عض: "سبحان الله وبحمده استغفر الله" تويس اس كا مطلب يسمجما ہوں۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جیتیج! تم نے ٹھیک کہا ہے، میں بھی یہی ستمجھا ہوں۔

یہ اکابرصحابہ کو بتانا تھا کہ چھوٹا بچہ نہیں ہے، ہے تو بچہ، کیکن اس کو اللہ نے علم اس طرح عطا فرمایا ہے، فہم اتنی عطا فرمائی ہے کہ سجان اللہ۔

# ابنِ عباسٌّ اورعمرٌ كاعلمي مكالمه:

زبیر بن بکار نے اپنی کتاب "موفقیات" میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ:

"سَأَلُتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: "يَسَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَسْئَلُوا عَنُ أَشْيَاءَ إِنْ تُبُدَ لَكُمُ تَسُولُكُمُ" قَالَ: كَانَ رَجَالٌ مِّنَ السمهاجرينَ فِي أَنْسَابِهِمُ شَيْءٌ، فَقَالُوا يَوُمًا: وَاللهِ لَوَدِدُنَا أَنَّ اللهَ أَنُ زَلَ قُرُانًا فِي نَسَبنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ مَا قَرَأْتَ، ثُمَّ قَالَ لِيُ: إِنَّ صَاحِبَكُمُ هَاذَا - يَعُنِي عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - إِنّ وُلِّمِي زَهَدَ، وَلٰكِنُ أَخُسْى عُجْبَهُ بِنَفُسِهِ أَنُ ر يَّذُهَبَ بِهِ، قُلُتُ: يَا أَمِيُرَ الْمُؤْمِنِيُنَ! إِنَّ صَاحِبَنَا مَنُ قَدُ عَلِمُتَ وَاللهِ! مَا تَقُولُ إِنَّهُ مَا غَيَّرَ وَلَا بَدَّلَ وَلَا أَسُخَطَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ صُحْبَتِهِ؟ فَقَالَ: وَلا بِنُتَ أَبِي جَهُلِ وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَخْطِبَهَا عَلَى فَاطِمَة؟ قُلُت: قَالَ اللهَ فِي مَعْصِيَةِ ادَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا" فَصَاحِبُنَا لَمُ يَعُزَهُ عَلِى أَسُخَاطِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّ الْخَوَاطِرَ الَّتِي لَا يَقُدِرُ أَحَدٌ دَفُعَهَا عَنُ نَّفُسِهِ، وَرُبَمَا كَانَتُ مِنَ الْفَقِيْهِ فِي دِيْنِ اللهِ اَلْعَالِمُ بِأَمُر اللهِ، فَإِذَا نُبِّهَ عَلَيْهَا رَجَعَ وَأَنَابَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ! مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَرُدَّ بِحُورِكُمُ فَيَغُوصُ فِيهَا مَعَكُمُ حَتَّى بَلَغَ قَعُرَهَا فَقَدُ ظَنَّ عِجُزًا."

(كذا في المنتخب ج: ٥ ص: ٢٢٩ بحواله حياة الصحلبة ج:٣ ص: ٢٢٥،٢٢٣)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بو چھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے: ''اے ایمان والو! تم الیی چیزیں نہ بو چھا کرو کہ اگر تمہارے سامنے ان کا اظہار کر دیا جائے تو تم کو نا گواری ہو'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے نسب پرلوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ صحیح النسب آدی ہے کہ نہیں؟ تو ان حضرات نے آپس میں بیٹھ کر کہا کہ: کاش! اللہ تعالی اس کے بارے میں کوئی آیت شریفہ نازل فرمادیتے تو یہ بات ختم ہوجاتی، اس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا۔

# نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كاغضبناك مونا:

ایک حدیث میں ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بہت ناراض سے، غیظ وغضب آپ کی آخصوں سے فیک رہا تھا، پانہیں کس بات پر ناراض ہوگئے، مغیر پر تشریف فرما سے اور فرمایا کہ: مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھلو، تو ایک صحابی کے نسب کے بارے میں لوگوں کو اعتراض تھا انہوں نے ای حالت میں کہہ دیا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ: تیرا باپ فلاں شخص ہے۔ وہی جس کو عام طور پر اس کا باپ کہا جاتا تھا، جب وہ گھر آیا تو اس کی والدہ نے اس کو نہایت فائنا کہنے گئی: تم ایسے نالائق بیٹے ہو کہ آج مجھے رُسوا کرنے گئے تھے، تہمیں یہ خیال ہوا کہ شاید جاہلیت کی عورتیں جو غلط کام کیا کرتی تھیں، میری ماں نے بھی وہ غلطی کی ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کا نام لیا ہوتی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کا نام لے لیتے تو ساری عمر میری رُسوائی ہوتی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے باپ کا نام لیا۔

#### حضرت عمرٌ كاغضب نبوى سے ڈرنا:

بہرحال جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو دیکھا تو گھنے نیک دیکے اور "اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ!" ...ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں

اللہ کے غصے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے ... وہ بار بار اس کو پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہوگیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کے نسبول کے بارے میں اشتباہ تھا اور جو یہ چاہتے تھے کہ قرآن کی کوئی آیت نازل ہوجائے، اللہ نے ان کی ماؤں کو رُسوانہیں کیا، بلکہ ان کو منع کردیا کہ خبر دار! آئندہ ایسی بات نہ پوچھو، بس ہوگیا جو کچھ ہوگیا ایک تو یہ بات ہوئی۔

# حضرت عمرٌ كا ابن عباسٌ كي علميت كا اعتراف:

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے گلے کہ: بیہ جوتمہارا ساتھی ہے نا! ابن عباس کوفر مایا یہ جوتمہارا ساتھی ہے نا! یعنی حضرت علی، اگر اس کو امیر بنادیا جائے آ دمی تو بہت اجھا ہے، کام تو بہت چلائے گا،لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کہیں عجب میں مبتلا نہ ہوجائے، خود بیندی میں مبتلانہ ہوجائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے گئے کہ: حفرت! بات یہ ہے کہ آپ کو حفرت علی کے بارے میں بیشبہ کیوں ہوا؟ کہنے لگے: اصل میں بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے ابوجہل کی بٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، بہت ناراضگی کا اظہار فر مایا تھا، اور اس میں بیفر مایا تھا کہ: اللہ کے دُسمُن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، اگر علی، ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرنا جا بتا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دیدے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنه فرمانے لگے کہ: جہاں تک حضرت علی کا تعلق ہے انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہو اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہوں، باقی حضرت علی نے جو ابوجہل کی بین سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی بھول چوک سے ایسا موجاتا ہے دیکھوحضرت آدم علیہ الصلوة والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"فَنَسِیَ وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا" ... جمول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہیں پائی ... جب حضرت آ دم علیہ الصلوۃ والسلام بحول سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ: ... ہم نے ان میں پختگی نہیں پائی ... تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بحول سکتے ہیں، جب ان کومعلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں تو انہوں نے فوراً تو بہ کرلی۔ جب ابن عباسؓ سے یہ بات سی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً تو بہ کرلی۔ جب ابن عباسؓ سے یہ بات سی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس منہ کوئی عام آ دمی خوطہ لگا سکتا ہے اور نہ کسی کی مجال میں ہے کہ اس کے ساتھ چلے، مطلب یہ کہ حضرت عمرٌ لا جواب ہو گئے۔

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُحُانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمَينُ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمَينُ

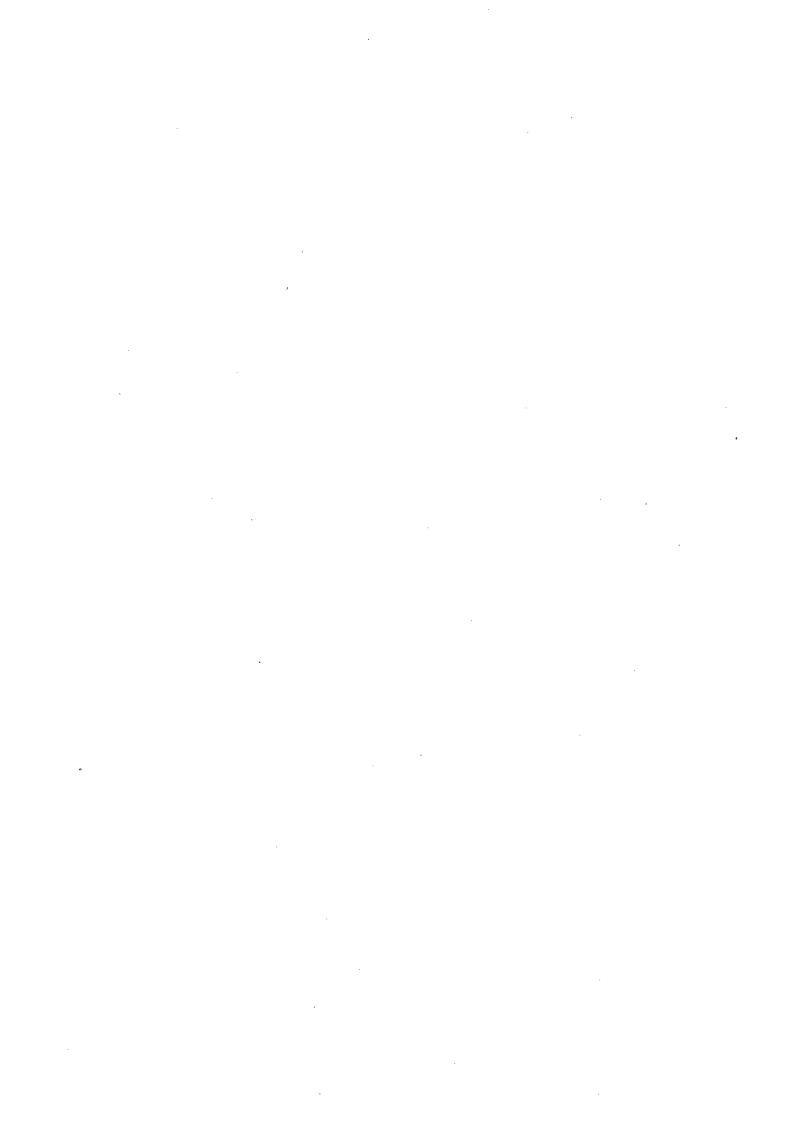

علم سے زیادہ عمل کا اہتمام

.

.

بسم الكئم الإحس الاحمع العسرالئم ومرلاك على حباده الازن الصطفى!

ا :... "عَنُ أَبِى الدَّرُ دَاءِ رَضِى اللهُ عَنُهُ مَرُ فُوعًا قَالَ: تَعَلَّمُوا مَا شِئْتُمُ أَنْ تَعُلَمُوا فَلَنْ يَنُفَعَكُمُ اللهُ حَتَّى قَالَ: تَعَلَّمُوا مَا شِئْتُمُ أَنْ تَعُلَمُوا فَلَنْ يَنُفَعَكُمُ اللهُ حَتَّى قَالَ: " عَلَمُونَ ."
 (حیاة السحابہ ج:۳ ص:۲۲۷)

ترجمہ:... ''حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو سیکھنا چاہتے ہوسیکھ لو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں نفع نہیں دیں گے تمہارے سیکھے پر جب تک کہ تم اپنے سیکھے ہوئے پڑمل نہ کرلو۔''

سکھنے کی تین چیزیں:

سکھنے کی چیزیں تین قشم کی ہیں،جن کوآ دمی سکھتا ہے:

ا:... بعض چیزیں وہ ہیں جیسے ایران توران کی کہانیاں اور إدهر اُدهر کے قصے،
آدمی پڑھتا رہتا ہے، اس کو لا یعنی کی مد میں شار کرنا چاہئے، بیسب بے فائدہ ہیں،
جس آدمی نے اپنا وقت ضائع کرنا ہو وہ بیکام کرے، افسانے اور دُوسرے قتم کے فیچر
آدمی پڑھتا ہے، اللہ تعالی مجھے معاف کرے، مجھے بھی اس کی بڑی عادت رہی ہے، جو
بھی چیز سامنے آگئی اس کو پڑھ لیا۔

٢ ... رُوسري چيز وه ہے جس كو آ دمي پڑھتا ہے اور اس كو سمجھتا ہے كہ ميرے

کئے سیمضر ہے، یہ میرے فائدے کی چیز نہیں ہے، فخش قتم کی باتیں، لا یعنی باتیں، بے حیائی کی باتیں، ان میں تو آ دمی کومشغول ہونا ہی نہیں چاہئے۔

سان...اب رہی تیسری چیز بظاہر مفیدعلم ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ: تم جتنا چاہو سکھ لو، لیکن صرف تمہارے سکھنے پر اجر نہیں سلے گا، بلکہ اللہ تعالی تمہیں اجر عطا فرمائیں گے مل کرنے پر، آدمی اچھی باتیں پڑھتا رہے، پڑھتا رہے لیکن عمل نہ کرے بے فائدہ ہے۔

اللهُ عَنُهُ مَرُفُوعًا: تَعَلَّمُوا مِنَ اللهُ عَنُهُ مَرُفُوعًا: تَعَلَّمُوا مِنَ اللهُ عَنُهُ مَرُفُوعًا: تَعَلَّمُوا مِنَ اللهِ لَعِلْمَ حَتَّى مِنَ اللهِ لَعِلْمَ مَا شِئْتَمُ فَوَاللهِ إِلَا تُوجَرُو البِجَمِيْعِ الْعِلْمَ حَتَّى الْعِلْمِ مَا اللهِ إِلَا تُوجَرُو البِجَمِيْعِ الْعِلْمَ الصَّغِر ) تَعُمَلُوُا." (حياة الصّى بدح: ٣ ص: ٢٣٨، بحواله جامع الصغير)

ترجمه ... "ابوالحن بن اخرم المدین نے اپنی امالی میں حضرت انسی رضی اللہ عند سے نقل کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم جتنا چاہوعلم سیکھ لو، لیکن اللہ کی قتم! متہیں تمام علم پراجرنہیں ملے گا جب تک تم اس پرعمل نہ کرو۔ "

سَنَ اللهِ عَنُ عَكُولٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْنَ غَنَمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَشُرَةً مِّنُ أَصُحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: كُنَّا نَتَدَارَسُ الْعِلْمَ فِى مَسْجِدِ قُبَاءَ إِذُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُوا خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُوا خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُوا خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُوا عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُ عَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَيْهُ وَاللهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَيْهُ وَاللهُ إِلَا تُوجُولُوا بِجَمِيْعِ الْعِلْمِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

ترجمہ:...'' حافظ ابن عبدالبرِّ نے جامع بیان علم میں مکول ؓ ہے اور انہوں نے عبدالرحلٰ ؓ بن عنم سے نقل کیا ہے کہ: ہم معجد قباء میں دس آ دمی شھے ایک دُوسرے سے من رہے تھے،

پڑھ پڑھا رہے تھ، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ ارشاد فرمایا: تم پڑھ لو جتنا چاہو، لیکن اگر تم عمل نہیں کرو گے تو تمہیں اجز نہیں ملے گا۔''

### دِین سیکھنا باعث اجرہے:

دِین کی کسی بات کوسیکھنا اور اس کے لئے محنت کرنا یہ متنقل اجر و تواب کا موجب ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں، اس لئے کہ اگر سارے آ دمی و وسرے کام کرنے لگیں اور دِین کاعلم کوئی نہ سیکھے تو پھراُمت کی تابی ہے۔ شہر یا بستی میں عالم کا ہونا:

اس لئے علاء فرماتے ہیں کہ بستی میں کم از کم ایک عالم ایسا ہونا چاہئے جو لوگوں کو حلال وحرام بتاسکے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہوتو بتاسکے، اوراگر کوئی بھی حلال وحرام بتانے والانہیں ہے تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، اسی طرح شہر میں، مکلے میں ایک عالم ایسا ہونا چاہئے جولوگوں کو دِین کی ضروری با تیں بتاسکے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، حلال ہے، لوگ اس ہے رُجوع کرسکیں، اس سے قطع نظر کہ لوگ اس سے رُجوع کرسکیں، اس سے قطع نظر کہ لوگ اس سے رُجوع کرسکیں عالم موجود ہونا چاہئے جو دِین کی باتیں سے رُجوع کرتے ہیں یانہیں کرتے؟ لیکن عالم موجود ہونا چاہئے جو دِین کی باتیں بتاسکے اور لوگوں کی راہ نمائی کرسکے، اور اگر کوئی بھی عالم وہاں نہیں ہے تو سارے کے سارے شہر والے گنا ہگار ہوں گے۔

# حصولِ علم فرض ہے:

تو علم كا حاصل كرنا بير ايك مستقل فرض ہے، اور ظاہر ہے كہ اس كا اجر و ثواب بھى ملے گا،كين علم سے مقصود عمل كرنا ہے۔ اگر آ دمى سيكھتا جائے، پڑھتا جائے لئواب بھى ملے گا،كين علم سے مقصود عمل كرنا ہے۔ اگر آ دمى سيكھتا جائے ، پڑھتا جائے لئين عمل نہ كرے تو گنا ہگار ہوگا،كين جب الله تعالى كاعلم پڑھنے لگے تو الله تعالى عمل

ک بھی تو فیق عطا فرمادیتے ہیں۔ ایک شبہ کا جواب:

بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ کمل تو ہم نے کرنا ہی نہیں، لہذا دِین کی بات
کیوں سیکھیں؟ جبکہ اس پر عمل نہیں کرنا۔ یہ غلط فہم ہے اور شیطان کا مغالطہ ہے۔
میرے بھائی! علم حاصل کرلو، مسئلہ معلوم کرلو اور اپنے پاس محفوظ رکھو، مسئلہ معلوم کرلو
عمل نہ کرو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہاراعلم خود تمہیں عمل کرنے پر مجبور کرے گا۔
علا عما میں م

علم عمل پر مجبور کرتا ہے:

حضرت سفیان توری رحمه الله ارشاوفر مایا کرتے تھے:

"تَعَلَّمُنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ، وَيَأْبِي أَنُ يَكُونَ إِلَّا لِللهِ."

ترجمہ:... "ہم نے جوعلم حاصل کیا تھا غیراللہ کے
لئے، بڑے بننے کے لئے، عزت کرانے کے لئے، وہ کرنے
کے لئے، کین علم نے انکار کردیا کہ میں تو اللہ کے لئے ہول گا
اور کسی کے لئے نہیں ہول گا۔"

اس لئے دِین کی بات صحیح معلوم کراو اور چاہے فیصلہ کراو کہ ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا، لیکن اللہ سجانہ وتعالی تمہیں تو فیق عطا فرما کیں گے اور جو تمہاراعلم محفوظ ہے اور جو تم نے سن رکھا ہے، وہ إن شاء اللہ کسی وقت عمل کی بھی تو فیق عطا فرمادے گا اور اس وقت تمہیں افسوس ہوگا کہ اس وقت کیوں نہ اس پر عمل کیا؟ اس لئے شیطان اگر ورغلاتا ہے اور دھوکا دیتا ہے کہ علم پر عمل تو کرنا نہیں ہے، اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ؟ سیھنے سے کیا فائدہ؟ تو یہ شیطان کا دھوکا ہے، تم اللہ کے لئے، اللہ کی رضا کے لئے علم حاصل کرو، لوگوں کو وکھانے کے لئے نہیں، إن شاء اللہ! اللہ کی رضا کے لئے علم حاصل کرو، لوگوں کو وکھانے کے لئے نہیں، إن شاء اللہ! اللہ تعالیٰ عمل کی تو فیق عطا فرما کیں گے۔

٣:... "عَنُ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللهِ إِ مَا يَنْفِى عَنِى حُجَّةَ الْجَهُلِ؟ قَالُ: اَلْعِلُمُ!
 قَالَ: فَمَا يَنُفِى عَنِى حُجَّةَ الْعِلْمِ؟ قَالَ: اَلْعَمَلُ!"

(كنز العمال ج:١٠ ص:٢٥٣ حديث:٢٩٣٦)

ترجمہ ... ' دحضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کیا ہے کہ ایک آ دمی نے کہا: یا رسول اللہ! میرے اندرجہل پایا جاتا ہے اور یہ گویا اللہ کی جحت ہے میرے اُوپر کہ تم نے کیوں نہیں سیکھا تو میری اس جحت کو جو میرے ذھے لازم ہوگئ اس کو کون سی چیز ہٹا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم! ... یعنی علم حاصل کرلوگے تو جہل کی جحت، کہ کیوں نہیں سیکھا، نہیں رہے حاصل کرلوگے تو جہل کی جحت، کہ کیوں نہیں سیکھا، نہیں رہے گی۔ اس محض نے پھرعرض کیا: یا رسول اللہ! علم تو میں نے سیکھ لیا، اب علم کی جحت کو کون مجھ سے ہٹا سکتا ہے؟ فرمایا: عمل!'

گویادومر حلے ہوگئے، ایک ہے دِین کا سیکھنا، اور دُوسرا ہے دِین کی بات پر عمل کرنا۔ اگر کسی نے دِین کی بات کوسیکھا ہی نہیں تو اس پر اس کا جہل، اس کے خلاف جمت ہے، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دِین کی بات کو کیوں نہیں سیکھا؟ کیا تجھے بتانے والے نہیں آئے ہے؟ کیا تو سیکھنہیں سکتا تھا؟ قیامت کے دن آپ یہ جمت نہیں کرسیس گے کہ یا اللہ! مجھے کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا، بتانے والے تو اللہ تعالی نے بہت پیدا کردیئے۔

اور جب علم حاصل کرلیا تو الله تعالی پوچیس کے کہ اس علم پر کتناعمل کیا؟
ایک مستقل جمت ہوگی، الله تعالی ہمیں علم کی توفیق عطا فرمائے بعنی دین کا مسئلہ سیجے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب دین کا مسئلہ سیجے لیا تو الله تعالیٰ اس پرعمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔

٣ : . . . "عَنُ عُسَمَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: تَعَلَّمُوُا كِتَابَ اللهِ تَعُرِفُوا بِهِ! وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنُ أَهُلِهِ. "

( كنز العمال ج:١٠ ص:٢٥٣ حديث:٢٩٣١٠)

ترجمہ:... "خطرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ انعالی کی کتاب کو سیکھو! تم اس کے ذریعے سے پیچانے جاؤگے، معلوم ہوجائے گا کہ فلال عالم ہے، فلانے شخص کو کتاب آتی ہے، فلانا قاری صاحب ہے، نیکن صرف کتاب کے سیجے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس پرعمل کرو تب تم اہل علم میں سے ہوگے، یعنی تب تم کہلاؤگے کہ بیصاحب علم و کتاب ہے، یعنی اگرتم اس علم پرعمل کروگے۔ تو صاحب علم کہلاؤگے، اگرعمل نہ کیا اگرتم اس علم پرعمل کروگے، تو صاحب علم کہلاؤگے، اگرعمل نہ کیا اور صرف سیکھ لیا تو پڑھ کے پھر ہوگے۔ "

2... "عَنُ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ تُعُرَفُوا بِهِ! وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنُ أَهُلِهِ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِي الْعِلْمَ تُعُرَفُوا بِهِ! وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنُ أَهُلِهِ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِي مِنُ بَعُدِكُمُ زَمَانٌ يُنكرُ فِيهِ الْحَقُّ تِسْعَةَ أَعْشَارِهِ وَإِنَّهُ لا مِن بَعُدِكُمُ وَمَانٌ يُنكرُ فِيهِ الْحَقُّ تِسْعَةَ أَعْشَارِهِ وَإِنَّهُ لا يَنجُو فِيهِ إلَّا كُلُّ نَوْمَةٍ مُنبَتِ إِنَّمَا أُولَئِكَ أَئِمَةُ الْهُداى يَنجُو فِيهِ إلَّا كُلُّ نَوْمَةٍ مُنبَتِ إِنَّمَا أُولِئِكَ أَئِمَةُ الْهُداى وَمَضَابِيعُ الْبُدُرِ."
وَمَصَابِيعُ الْبُدُرِ."

( كنز العمال ج:١٠ ص:٢٥٦ حديث:٢٩٣٦٥)

سیّدناعلی کرتم اللہ وجہہ سے روایت ہے وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ علم سیمو، تم اس کے ذریعے بہچانے جاؤگے، عالم میں اور غیرعالم میں کیا فرق ہے؟ ایک آدمی نے علم سیکھ لیا ہے اور وہ علم کو اچھی طرح شمجھتا ہے، اور دُوسرے نے علم نہیں سیکھا دونوں کے درمیان امتیاز کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرو، علم پرعمل کروگے تو تم اس کے اہل میں سے ہوگے۔ اور حضرت علی رضی

الله عنه ارشاد فرماتے تھے کہ: اب تو ماشاء الله سکھنے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، لوگوں میں دین کاعلم سکھنے کا سکھانے کا، قرآن کریم پڑھنے کا، حدیث شریف پڑھنے کا چرچا ہے، کہتے ہیں تین درس گاہیں تھیں، ایک مکہ مکرمہ میں اور ایک مدینه طیبه میں اور ایک کوفه میں۔حضرت علی کرم الله وجهه کوفه یلے گئے تھے تو فرمایا کہ: آج تو تم پڑھ سکتے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جس میں حق کا انکار کردیا جائے گا، دِین کے دس حصول میں سے ایک حصہ باقی رہے گا، نو حصے ختم کردیئے جائیں گے۔ ذرا اندازہ فرمایئے! اپنے محلے کی، اپنے شہر کی مردم شاری کر کے دیکھئے! کتنے آ دمی یہال رہتے ہیں، اور ان میں سے جو دین کی شدیدر کھتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ اور ان میں سے جو دِین کو پورے طور پر سمجھنے والے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ حضرت علی کرتم الله وجهه فرماتے ہیں ایک دفت آئے گا کہ دین کے نوحصوں کا انکار کردیا جائے گا، صرف ایک حصہ باقی رہے گا، اب مجموعی حالات کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ وقت آگیا ہے، یہ چند آ دمی جومسجد میں بیٹھے ہیں ان سے دھوکا نہ کھاؤ، یا تبلیغ مین چند آدمی چلے جاتے ہیں اس سے دھوکا نہ کھاؤ، مسجد کا اور بازار کا مقابلہ کرو اور دین داروں کا بے دینوں کے ساتھ مقابلہ کرو، تو پھرمعلوم ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سیج فرمایا تھا کہ ایک حصہ باتی رہے گا، نوحصوں کا انکار کردیا جائے گا، اور انکار بھی بوری طرح کا انکار علائے کرام، اللہ تعالی ان سے راضی ہواور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، لوگ ان کو کیا کیا کہتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے، ہم لوگ تو منبر پر بیٹھ کر یا جو بھی دِین کا مسکلہ سیجے بتائے، تم اس کے وسمن ہوجاتے ہو، تم اس کو مُلَّا کہتے ہو، اور اس كيفيت كومُلَّا ئيت كتب مو، نعوذ بالله! استغفر الله! تو حضرت على كرم الله وجهه فرمايا کرتے تھے کہ دِین کا ایک حصہ چھوڑ کر باتی نوجھوں کا انکار کردیا جائے گا اور اس میں صرف وہی شخص نجات پائے گا جو بے جارہ گم نام ہو اور الگ تھلگ رہتا ہو، اور لوگوں کی باتیں ہی نہ سنے، فرمایا: بدلوگ ائمہ ہدی ہیں، مصابیح علم ہیں، ہدایت کے اِمام ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں اور علم کے چراغ ہیں اور جلد بازی کرنے والے نہیں بلکہ دِین کوسمجھ کے اس بڑمل کرنے والے ہیں۔

مبارک بیں وہ لوگ جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دِین کو شیخے سمجھیں اور حتی اللہ مکان جہاں تک ممکن ہو، لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کریں، بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے لئے دِین کو بگاڑ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ علم کی زکو ۃ:

حفرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کا مقولہ ہے، وہ مداری میں ... جہاں صدیث کے درس ہوتے تھے... جاتے تھے، یہ اللہ والے اور بزرگ تھے اور مدارس میں جاکر کہا کرتے تھے کہ: میاں! اپنے علم کی زکوۃ ادا کیا کرو! یعنی سومیں ہے ایک بات پڑمل کرلیا کرو۔لیکن اب تو لوگ اس کا غداق اُڑاتے ہیں ... لا إللہ إلاّ اللہ! مُلاً ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ صال ہے!

رسولِ الله عليه وسلم جنگ أحد ميں سے، آپ سلی الله عليه وسلم نے فرمایا: کون ہے جو ان کافروں کو ہٹائے؟ چند صحابہ آگے بڑھے، ان کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو رسول الله عليه وسلم تک نہيں آنے دیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہوگئے، پھر اور بڑھے یہاں تک کہ وہ جھی شہید ہوگئے، ان کی سعادت ہے کہ رسول الله علیه وسلم کے مراح کے بگر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو آنج نہیں الله علیه وسلم کو آنج نہیں الله علیه وسلم کو آنج نہیں آنے دی۔

میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہتم مُلَّا وَل کو جو کچھ کہتے ہو، بہت بڑی خوشی کی بات ہے، واللہ! یہ مُلَّا تمہارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ڈھال بن گیا ہے، جس کی وجہ سے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھ ہیں کہہ سکتے، اور مُلَّا وَل کو کہتے ہو کہ وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں۔

چاہتے ہو، لیکن بات نکلتی ہے مُلَّا کے خلاف، میرے اللہ کاشکر ہے کہ تم مُلَّا کو ہچھ کہہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہچھ نہیں کہتے ، الحمد للہ! مجھے اس پر بہت خوشی ہے کہ ہم کل قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب عالی میں عرض کریں گے کہ:
آپ کی خاطر ہمیں ہے، یہ کہا گیا تھا، جس طرح ان صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر شہید کیا گیا، آج تم مسلمان کہلانے والے بھی مُلَّا وَں پر اپنا غصہ نکال رہے ہو، حالانکہ مُلَّا وَں کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ دِین کا صحیح مسلمہ بتاتے ہیں۔

٢ :... "عَنُ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنُهُ: يَا حَمَلَةَ الْعِلْمِ اللهُ عَنُهُ: يَا حَمَلَةَ الْعِلْمِ اللهُ عَمَلُهُ وَ الْقَ عِلْمُهُ عَمَلُهُ وَسَيَكُونُ أَقُوامٌ يَّحْمِلُونَ الْعِلْمَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ عَمَلُهُ وَسَيَكُونُ أَقُوامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَعْمَلُهُمْ عَمَلُهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ وَيُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عِلْمُهُمْ بَعُطُلُهُمْ عَمَلُهُمْ عَلَمُهُمْ يَعْمُلُهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ وَيُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عِلْمُهُمْ بَعُضَا حَتَى إِنَّ أَحَدَهُمْ يَعْمُلُهُمْ بَعُضَا حَتَى إِنَّ أَحَدَهُمْ لِيَعْمُ اللهِ عَيْرِهِ وَيَدَعَهُ لَيَخُطِسُ اللي غَيْرِهِ وَيَدَعَهُ اللهِ اللهِ عَنْرِهِ وَيَدَعَهُ أُولُولُ عَنْ مَجَالِسِتَهِمْ تِلُكَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلُولُ اللهِ عَيْرِهِ وَيَدَعَهُ أَولُولُ عَنْ مَجَالِسِتَهِمْ تِلُكَ الْيَ اللهِ عَنْ وَجَلُولُ اللهِ عَنْ وَجَالِسِتَهِمْ تِلُكَ الْيَ اللهِ عَنْ وَجَالُسِتَهِمْ تِلُكَ الْيَ اللهِ عَنْ وَجَالُسِتَهِمْ تِلُكَ الْكَ اللهِ عَنْ وَجَالُسِتُهُمْ وَى مَجَالِسِتَهِمْ تِلُكَ الْكَ اللهِ عَنْ وَجَالُولُ عَنْ وَحَالًا لَا عَلَى اللهِ عَنْ وَجَالًا لَى اللهِ عَنْ وَجَالُولُ عَلَى اللهِ عَنْ وَحَلَى اللهِ عَنْ وَجَالُولُ عَلَى اللهِ عَنْ وَجَالًا لَى اللهُ عَنْ وَجَالُهُمْ فَى مَجَالِسِتَهِمْ تِلْكَ وَلِكُ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ وَجَالُولُ عَنْ وَاجَلًا لَا عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ وَاجَلًا لَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى الله

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ: اے حاملین علم! اپنے علم پھل کرو،
اس لئے کہ عالم تو وہی ہوتا ہے جو پیکھے اور پھر عمل کرے، اور پھر اس کاعمل، علم کے
موافق ہو۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں پچھلوگ ایسے آئیں گے ... حضرت
کے زمانے میں تو نہیں تھے بعد میں آئیں گے ... علم ان کی ہسلی سے پنچ نہیں اُترے
گا، ان کا ظاہر پچھاور ہوگا، باطن پچھاور ہوگا، ظاہر میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے
ہول گے، اور باطن میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، ظاہر اور باطن کے درمیان اختلاف
ہوگا، اور ان کاعمل ان کے علم کے خلاف ہوگا، صلقے بنا کر بیٹھیں گے، فخر کریں گے کہ
آج ہم نے یہ تیر مارا ہے، آج ہم نے وہ کام کیا ہے، اور اگر ان کے حلقے کا آدی

دُوسری جگہ چلا جائے گا تو ان سے ناراض ہوجائیں گے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر فلاں جگہ چلا گیا ہے۔ حضرت علی کرتم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ: یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے امال ان کی مجلسوں میں سے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ یا تے۔

تین چیزیں:

علم حاصل کرو،لیکن علم کے ساتھ بھائی اعمل بھی کرو۔

یہاں تین چیزیں ہیں: انظم ہے، ۲: مل ہے، سن اخلاص ہے۔

عكم:

علم بیر پہلی سیرهی اور پہلا زینہ ہے، اگر ہم نے علم ہی حاصل نہیں کیا، عمل کا ہے پر کریں گے؟ اللہ کا شکر کرو کہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہیں، اور اللہ تعالی نے ہمیں وقت اور فرصت بھی عطا فرمائی ہے، جبکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ہماری روائلی ہوجائے گی اور اس وقت کہیں گے:

"رَبِّ لَوُ لَا أَخَّرُتَنِي اللَى أَجَلِ قَرِيْبٍ، فَأَصَّدَقَ وَأَكُنُ مِّنَ الصَّلِحِيُنَ"

ترجمہ:..''یا اللہ! تھوڑی ی مہلت مجھے اور دے دیے، میں تصدیق کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہوجا تا۔''

وہ وقت مجھ پر بھی آنے والا ہے، آپ پر بھی آنے والا ہے، اور مفید بالوں کے بعد تو اب اس کا انظار ہے، کالے بال تو اب آنے سے رہے، اب تو اس کا انظار ہے، کالے بال تو اب آنے سے رہے، اب تو اس کا انظار ہے، کالے بال تو اب آنے سے رہے، اب تو اس کا انظار ہے، لہٰذا مرنے سے پہلے علم حاصل کرلو۔

عمل:

علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالی سے اس پر عمل کرنے کی توفیق مانگو، کبھی تو

عمل کرلو مے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں کہہ سکو گے: یا اللہ! تیری یہ بات سی تھی تیرے کے اس پرعمل کرلیا تھا۔ سی تھی اور میں نے اس پرعمل کرلیا تھا۔ اخلاص:

اور تیسری بات میہ ہے کہ اخلاص ہو، خالص اللہ کی رضا کے لئے عمل کرو،
اخلاص کے میمنی ہیں کہ مخلوق کو وکھانے کے لئے نہیں، ذرا سوچو کہ مخلوق کو وکھاکے
کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تم سارے مل جاؤ تو مجھے کیا دے دو گے؟ کچھ بھی نہیں
ملے گا مجھے! تمہیں وکھانے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اللہ کو وکھانے سے سب پھول
جائے گا۔ اس لئے علم عمل، اور تیسرے اخلاص، خالص اللہ کے لئے کام کرو گے تو پھر
بات گا۔ اس لئے علم عمل، اور تیسرے اخلاص، خالص اللہ کے لئے کام کرو گے تو پھر
بات شاء اللہ تعالیٰ! کام چل جائے گا، چا ہے علم میں کھوٹ تھا، یا عمل میں کھوٹ تھا یا
اِخلاص نہیں تھا، اللہ تعالیٰ معان فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اِخلاص
نصیب فرمائے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كا ارشاد ہے كه وه فرمايا كرتے تھے: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تَعَلَّمُوا فَمَنُ عَلِمَ فَلْيَعُمَلُ."

(مجمع الزوائدج: اص:١٦٣)

ترجمہ...''لوگو!علم حاصل کرو، اور جس شخص نے ایک بات کاعلم حاصل کرلیا وہ اس پرعمل کرے۔''

2: .. "عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُكَيْمٍ قَالَ: سَمِعُتُ إِبُنَ مَسُعُودٍ فِي هَلَا الْمَسْجِدِ يَبُدَأُ بِالْيَمِيْنِ قَبُلَ الْكَلَامِ مَسْعُودٍ فِي هَلَا الْمَسْجِدِ يَبُدَأُ بِالْيَمِيْنِ قَبُلَ الْكَلَامِ فَقَالَى سَيَخُلُو بِهِ كَمَا فَقَالَى سَيَخُلُو بِهِ كَمَا يَخَلُوا أَحَدُكُمْ بِالْقَمْرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ ، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ ادَمَ! مَا غَرَّكُ بِي إِنْ ادْمَ! مَاذَا أَجَبُتَ الْمُرُسَلِيُنَ؟ إِبْنَ ادَمَ! مَاذَا عَمِلُتَ فِيمَا عَلِمُتَ . " (حلية الاولياء ج: اص: ١٣١) مَاذَا عَمِلُتَ فِيمَا عَلِمُتَ . " (حلية الاولياء ج: اص: ١٣١)

ترجمہ ... ''عبداللہ بن عکیم فرماتے ہیں کہ ایس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کوفہ کی اس معجد میں سنا، اور وہ بات کرنے سے پہلے قتم کھاتے تھے، ... یعن قتم کھا کہ بات کرتے تھے تا کہتم لوگ اس پر یقین رکھ سکو، بعضے لوگ تو قتم کے بغیر اللہ کی بات پر بھی اعتبار نہیں کرتے ... اور فرماتے تھے کہ تم میں سے ایک ایک آدی اللہ رَبّ العزت کی بارگاہ میں پیش موگا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں بات کرے گا، جس طرح کہ چودھویں رات کے چاند کو ہر آدی الگ الگ دیکھنا ہے، کہ چودھویں رات کے چاند کو ہر آدی الگ الگ دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اے آدم کے بیٹے! تجھ کو کس چیز نے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اے آدم کے بیٹے! تجھ کو کس چیز نے میرے بارے میں دھوکے میں ڈالا؟ اے ابن آدم! تو نے جو سیکھا تھا، رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ اے ابن آدم! تو نے جو سیکھا تھا، کیا اس برعمل کیا تھا؟ اے ابن آدم! تو نے جو سیکھا تھا، کیا اس برعمل کیا تھا؟''

# ایک دیباتی کاعلم وثمل:

تفیرسفی میں نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک دیہاتی قتم کے آدمی آئے اور آکر کہنے لگے کہ: مجھے بھی قرآن مجید کا پچھ علم سکھاؤ! انہوں نے ایک آیت سکھادی، کہنے لگے: بس بہت کافی ہوگیا۔ دیہاتی بڑے سادے ہوتے ہیں، علم عمل کے لئے کرنا ہے نا تو بس یہی آیت کافی ہے، ایک سال کے بعد پھر آئے، اور پھر فرمانے لگے کہ: وہ جو میں نے ایک سال پہلے ایک آیت کی گھی اس پرعمل کرلیا ہے، فرمانے لگے کہ: وہ جو میں نے ایک سال پہلے ایک آیت کی گھی کاس پرعمل کرلیا ہے، ایک سال مجھے اگلاسبق تھا:

"فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرُضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثُلَ مَآ أَنَّكُمُ

تَنُطِقُونَ."

ترجمہ نہ دفتم ہے آسان اور زمین کے رَبّ کی! کہ بیہ بات برحق ہے جو کہہ رہے ہیں ہم، جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو۔''

کم از کم اتی بات کا تو یقین کرلو! چنانچہ جب وہ بزرگ یہ پڑھارہے تھے تو دیباتی کہنے لگا کہ: یہاللہ کا کلام ہے؟ کہنے لگے کہ: ہاں اللہ کا کلام ہے! تو کہنے لگا کہ: ایبا کون آدمی تھا جس کو میرے رَبّ کی بات پر اعتاد نہیں ہوا؟ یقین نہیں آیا اور میرے رَبّ کی بات پر اعتاد نہیں ہوا؟ یقین نہیں آیا اور میرے رَبّ کو تم کھا کر بات کہنی پڑی؟ "فَورَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرُض " کہنا پڑا، یہ بات کہی اور نعرہ مارکر مرگیا، کیونکہ اس کے دِل پر علم نے اثر کیا تھا۔ اور یہودی اور منافق کہا کرتے کہ ہمارے دِل پردوں میں ہیں، آپ کا کلام اثر نہیں کرتا۔

# مارے دلوں پر پردے:

ہمارے دِل بھی پردوں میں ہیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن لیتے ہیں لیکن اس طرح جھاڑ کر کے چلے جاتے ہیں جس طرح کہ کوئی اجنبی چیز لگ جاتی ہے۔ جیسے اس کو آ دمی جھٹک دیتا ہے اور وہ صاف ہوجاتی ہے، ہمارے دِل بیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ، دِل میں رچتی بستی نہیں ، لا اللہ!

### الله كي بيشي كا منظر:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ جو وعظ فرماتے تھے وہ سم کھاتے تھے تا کہ لوگوں کو ان کی بات کا یقین آ جائے اور قسم کھا کر فرماتے تھے کہ: تم میں سے ایک ایک آ دمی اللہ رَبّ العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں بات کرے گا، جس طرح کہ چودھویں رات کے جاند کو ہر

آدمی الگ الگ دیکھتا ہے، کوئی اس کے درمیان اور چاند کے درمیان حاکل نہیں ہوتا،
تم میں سے ہرایک آدمی بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور ہرایک آدمی
اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوگا۔ اور عجیب بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی مجھ سے ہم
کلام ہوتو تمہارے ساتھ ہم کلام ہونے سے مانع نہیں، تم سے بھی ہم کلام ہو، فلانے
سے بھی ہم کلام ہو، فلانے سے بھی ہم کلام ہو، تمام اہلِ محشر سے بیک وقت ہم کلام
ہوں، ان کوکوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم تو ایسے ہیں کہ اگر ایک بات کرنے گے، کہیں
گفہر جاؤ بھی دُوسرے آدمی کو بات کرنے دو، مگر وہاں ایسانہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بیک
وقت ساری دُنیا کے انسانوں سے بات کریں گے اور ایک کا کلام دُوسرے کے کلام
سے مانع نہیں ہوگا، بات خلط ملط نہیں ہوگی، حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے اس کی مثال
یوں دی کہ جیسے چودھویں کا چاند چک رہا ہو، ہرایک آدمی اس کو دیکھتا ہے۔

#### ضعیف بندول کا اِستحضار:

ہمارے ایک بزرگ حفرت قاری رحیم بخش رحمہ اللہ تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی خدمت میں بیٹا ہوں، ان کے پاس طالب علم پڑھا کرتے تھے، پورا کمرہ کھرا ہوا ہوتا تھا، اور طالب علم ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھتے تھے، جگہ تنگ ہوتی تھی، پڑھنے والے زیادہ ہوتے تھے اور وہ اپنا اپنا پڑھ رہے ہوتے، حفرت قاری صاحب ایک آدمی کا نام لے کر کہتے کہ تو نہیں پڑھ رہا، ھالانکہ دس آدمی آپ کے اردا گرد لائن بنا کر سانے کے لئے بیٹھے ہوتے تھے، اسی طرح دوسرے طالب علم بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، اسی طرح دوسرے طالب علم بھی اردا گرد لائن بنا کر سانے کے لئے بیٹھے ہوتے تھے، اسی طرح دوسرے طالب علم بھی بڑھ رہے ہوتے تھے ان میں سے ہر ایک آدمی کی غلطی پر آپ تو کتے تھے۔ یہ تو القد تعالیٰ کے ضعیف اور کمزور بندوں کا حال ہے، القد تعالیٰ کی کیا بات ہے؟ یہ بات ہمارے ذہن میں آبی نہیں سکتی، ہم اپنے ذہن ہے۔ اور سوچ ہی نہیں سکتے۔

#### الله كى ساعت كا حال:

رسول الله عليه وسلم ارشاد فرمايا كرتے تھے كه: اندهرى رات ميں اگر چوئى سے چيوئى چين ہے ، تو اس كے چينے كى آواز بھى الله تنالى سنتے ہيں۔ اور بياتو الله تعالى كے سننے كى بات ہے۔

### الله كي رُبوبيت كا حال:

القد تعالی کے پالنے کی بات یہ ہے کہ ایک پھر لے اواس کو تو ز او، سات میں مرت اس کے ہوئے ہیں، سات تہیں اور ساتویں تبہہ کے اندر ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں ہرا پتا ہے، "فَتَبَارُک اللهُ أَحْسَنُ الْحَالَقِینَ" بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین پیدا کرنے والی ہے۔ اور جو سب سے عمدہ رزق دینے والا ہے، وہ ان کو بھی نہیں بھولتے۔

تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فر مایا کرتے تھے کہ ایک وفت آئے گا کہ تم میں سے ایک ایک آ دمی اللہ تعالیٰ سے اس طرح ہم کلام ہوگا اور اس کو اس طرح دیکھے گا جس طرح کہ ایک کا دیکھنا ؤ وسرے کے دیکھنے سے مانع نہیں ہوگا۔

#### الله كا بندے سے سوال:

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اے آ دم کے جیٹے! تجھ کوئس چیز نے میرے بارے میں دھوکے میں ڈالا؟ قرآنِ کریم میں ہے:

"يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ"

(الانفطار:٢)

ترجمہ:..''اے انسان! تیرے کریم رَبّ کے معاملے میں کچھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟'' ایک بزرگ اس آیت کو پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے: ''ییا رَبّ غیر نی حلمک و کومک!" آپ کے طلم نے اور آپ کے کرم نے ہمیں دھوکے میں ڈالا۔ اے ابن آدم! تو نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ اے ابن آدم! تو نے جو سیکھا تھا اس پر کتناعمل کیا تھا؟

# علم برعمل کرنے کی ترکیب:

آج ایک فہرست بنالوایک دن کی کہ ہم نے آج کے دن کتی چیزیں سیکھیں اور کتی سیکھی ہوئی چیزوں پر ہم نے عمل کیا؟ باقی عمر کا اندازہ بعد میں ہوجائے گا، ایک دن کے علم کا اور عمل کا موازنہ کرنا اور اس کے بعد پھر دُوسری زندگی کو قیاس کرلو، یہ کمپیوٹر کا دور آگیا ہے، اب تو یہ چھوٹا سا کمپیوٹر ہوتا ہے دُنیا کی سب چیزیں بھردی جاتی ہیں، عقل حیران ہے کہ ساری چیزیں اس میں کیسے ساجاتی ہیں؟ اور بٹن دباؤ تو ساری چیزوں کی تفصیل بتادے گا، ہمارے چھوٹے سے دِماغ نے اس کمپیوٹر کو بنایا ہے، تو جس اللہ نے اس کمپیوٹر کو بنایا ہے، اس کی قوت وقدرت کا کیا حال ہوگا؟ تو جس اللہ تعالیٰ نے اس کمپیوٹر کو بنایا ہے، ساری دُنیا کی معلومات اس کے پاس محفوظ ہیں، بس بیٹن دبانے کی ضرورت ہے، ساری دُنیا کی معلومات اس کے پاس محفوظ ہیں، بس بیٹن دبانے کی ضرورت ہے، سب بچھ سامنے آجائے گا۔ میرے بھائی! یہ دیکھیں کہ ہمارے کمپیوٹر میں کتنی معلومات ہیں؟ اور ہم نے ان معلومات میں سے کتنی باتوں پر عمل کیا ہے؟

سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ، أَشُهَدُ اَنُ لَّا اِللَهَ اِلَّا أَنْتَ أَسْتَغُفِرُكَ وَأَتُوبُ اِلَيُكَ.

سوال:...عورت جانور ذرج كرسكتى ہے؟ جواب.... جی ہاں! كرسكتی ہے۔ سوال:... آدھا بإرہ صبح كواور آدھا بإرہ شام كو تلاوت كرتا ہوں،ٹھيك ہے؟

جواب ... جي مان المحيك ہے۔

سوال ... میری اہلیہ صبح کو آ دھا پارہ پڑھتی ہیں، شام کو مغرب کے بعد الم سجدہ، پلیین شریف، سورہ رحمٰن، سورہ واقعہ، سورہ حدید، سورہ ملک پڑھتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ میری ایک پارے کے برابر تلاوت ہوگئ، کیا بید دُرست ہے؟

جواب:...ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں،لیکن پورا قرآن مجید پڑھنا الگ چیز ہے، اور ککڑے سورتوں کے پڑھنا الگ چیز ہے، سورتیں بھی پڑھ لو،لیکن پورے قرآن کی تلاوت بھی کرو۔

سوال :... بہن کے شوہر سے پردے کا حکم ہے؟

جواب ...اس سے پردہ ہوتا ہے۔

سوال ... کیا حضورصلی الله علیه وسلم نے الله تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟

جواب:...میرے بھائی! اینے دیدار کی بات کرو۔

سوال ... حضور صلی الله علیه و سلم کی وفات کے بعد حضور صلی الله علیه وسلم کسی صحابی کے خواب میں آئے؟ اگر آئے تو اس کا ثبوت دے دیں۔

جواب ... بوت تو میرے پاس بہاں نہیں ہوتا، کتابیں میرے پاس نہیں ہوتا، کتابیں میرے پاس نہیں ہوتیں، باقی یہ بات حدِ تواتر تک پہنچ چکی ہے کہ اکابر صحابہ ہے لے کرآج تک علائے امت اور بزرگانِ دِین کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے اور اس معاملے میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں!

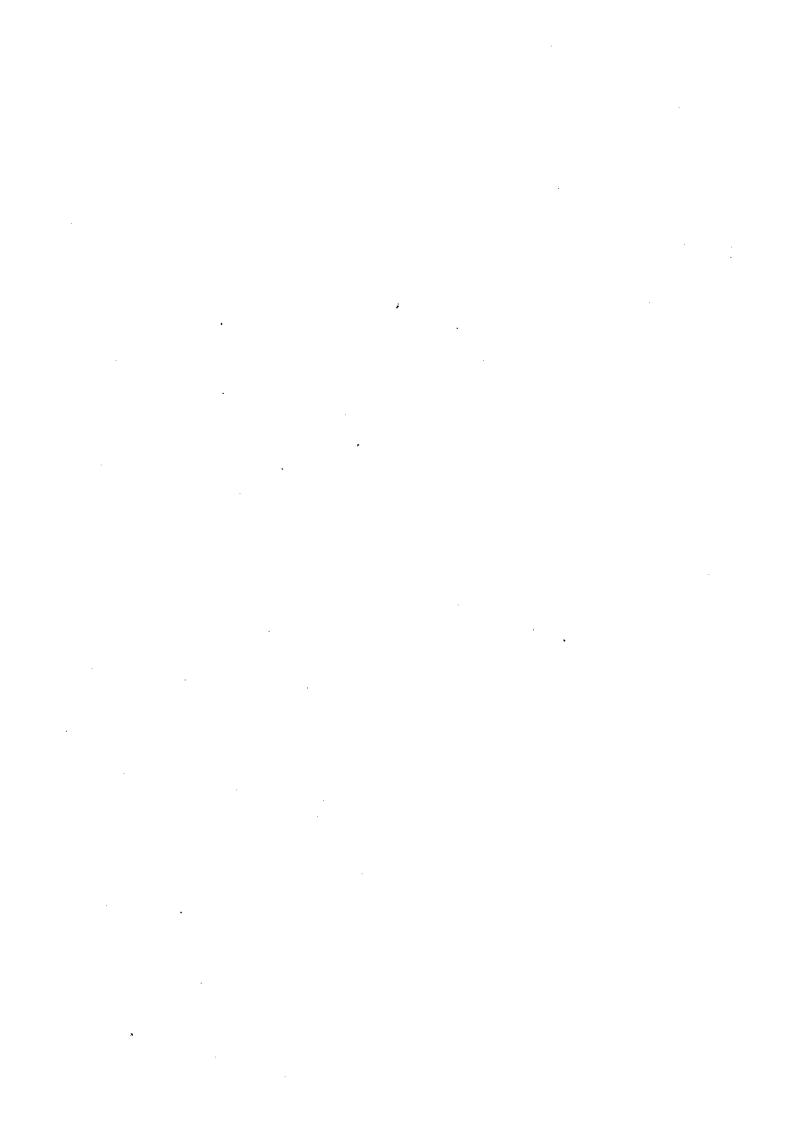

بغیرعلم کے مسلم مد مسلم مد بنا و



#### بسم (لأنم) (لرحس (لرحبم (لحسرالتَّم) وم(ل) على يجباه ه (لنزيه (اصطفى!

ا :... "غنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِى اللهُ عَنهُ مَا اللهُ عَنهُ مَا اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَهْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

(حیاة الصحابة ج:۳ ص:۲۱۲، بحواله ابن عبدالبر فی العلم ج:۱ ص:۱۳۰) ترجمه:... دیعنی حافظ ابن عبدالبر نے جامع بیان علم میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے نقل کیا ہے که میں دو سال تک حضرت عمر رضی الله عنه سے ایک بات یو چھنا حابتا تھا،

کیکن ان کی ہیبت اور ان کا زعب آڑے آتا تھا، اس وجہ سے دو سال تک میں یو چھنہیں سکا، حضرت عمرٌ ایک دفعہ فج کے لئے تشریف لے جارہے تھے ... ؤوسرے لوگ آگے چلے گئے ... وہ انی کسی ضرورت کے لئے چھے رہ گئے، میں ان کے ساتھ تھا، اور پھر اپنی ضرورت بوری کرکے واپس آئے ...اور پیلو کے درخت کے نیچ آ کر کے لیت گئے... میں نے کہا: امیر المؤمنین! دو سال ہو گئے ہیں میں آپ سے ایک بات یو چھنا جا ہتا ہوں، کیکن آپ کا رُعب اور آپ کی ہیت مجھے یو چھنے نہیں دیتی۔ فرمایا: ایبانه کیا کرو، جو بات نوچھنی ہو، یوجھ لیا کرو۔ بات بیہ ے کہا گر وہ بات مجھے معلوم ہو گی تو میں بتادوں گا، اور اگر مجھے معلوم نبیں ہوگی، تو میں کبہ دول گا کہ مجھے معلوم نبیں، کسی اور ہے معلوم کراو۔ میں نے کہا: میں یو چھنا سے حیابتا تھا کہ سورہ تحریم میں جن دوعورتوں کا تذکرہ آیا ہے اور ان کے بارے میں اللہ تبارك وتعالى فرمات بين: "أنْ تَسطَّاهُ مَرَاعَلَيْسه" لَعِنى دونول عورتوں نے مل کر انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی چیز یو چھنا جا ہی تھی ، الند تعالیٰ نے اُن کو ڈانٹا، یہ کون عور تمیں تھیں؟ حضرت عَمِّ فَرِ مَانے ﷺ : تمہیں معلوم نہیں ، یہ کون عورتیں تھیں؟ وہ دونوں عورتين حضرت عائشه اور حضرت حفصه تهيل -''

أم المؤمنين حضرت عائشة اور أمّ المؤمنين حضرت حفصه رضى الله عنها، ايك حضرت ابو بكر صديق كى بينى بين اور ايك امير المؤمنين حضرت عمر كى بينى بين بين بين أور ايك امير المؤمنين حضرت عمر كى بينى بين بين بين أور أيك المير المؤمنين حضرت عمر كى بينى بين بين أور أي أن تشوي الله فقد صغت فلوبكما "...ا أرتم تخضرت صلى الله عليه وسلم كے خلاف كوئى بات كرتى موتو تمهين اس سے رُجوع كر لين

جاہے کیونکہ تمہارے دِل مائل ہوگئے ہیں...

عام طور پرلوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں "فَفَد صَغَتْ قُلُو اُکْمَا" کہ تمہارے ول نیز سے ہو پچے ہیں، ہارے حضرت کیم الامت نے اس کا ترجمہ کیا ہے: پس تمہارے دِل ماکل ہو پچے ہیں توبہ کی طرف، اب موقع ہے اور اگرتم ہے پروائی کروگ تو "فَانِ اللهُ هُوَ مَوُلْهُ وَجَبُرِيُلُ وَصَالِحُ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمَلْذِكَةُ بَقُدُ ذَلِكَ ظَهِيْر" وَ"فَانِ اللهُ عَلَيه وَسَلَم كا آقا ہے اور جبریل امین بھی آپ کے رفیق بیل اور نیک ایمان والے بھی رسول الله علیہ وسلم کی آت ہے اور جبریل امین بھی آپ کے رفیق بیل اور نیک ایمان والے بھی رسول الله علیہ وسلم کی پشت پر ہیں ... یہ حضرت بیل اور نیک ایمان والے بھی رسول الله علیہ وسلم کی پشت پر ہیں ... یہ حضرت این عباس رضی الله عنہ کا کی دوایت ہے۔

وُوسری روایت میں ہے کہ کمی شخص نے بوچھا کہ اللہ تبارک وتعالی نے " "صَالِحُ الْمُوْمِنِیْنَ" کُن کُوکہا ہے؟ حضرت ابن عباسٌ فرمانے کے: ابو بکرٌ وعرٌ میں، اللہ تبارک وتعالی نے اس آیت میں ان کی مدح فرمائی ہے۔

٢:... "عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قُلْتُ لِسَعُدِ بُنِ مَالِكِ - رَضِى اللهُ عَنْهُ - : إِنِّى أُدِيُهُ أَنُ لِسَعُدِ بُنِ مَالِكِ - رَضِى اللهُ عَنْهُ - : إِنِّى أُدِيهُ أَنْ أَمَا أَكَ مَنْ شَيْءٍ وَإِنِّى أَهَا بُكَ، فَقَالَ: لَا تَهِبُنِى يَا ابْنَ أَسَالَكَ عَنُ اللهُ عَنْهُ! قَالَ: قُلْتُ: أَخِي الْأَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي - رَضِى اللهُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي - رَضِى اللهُ عَنْهُ - فِي عَزُوةٍ تَبُوكَ حِينَ خَلَفَهُ؟ فَقَالَ سَعُدٌ: قَالَ عَنْهُ - فِي عَزُوةٍ تَبُوكَ حِينَ خَلَفَهُ؟ فَقَالَ سَعُدٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيٌّ! أَمَا تَرُضَى أَنُ وَسَلَّمَ نَعُلُهُ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيٌّ! أَمَا تَرُضَى أَنُ تَكُونَ مِنْ مُوسَى أَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيٌّ! أَمَا تَرُضَى أَنُ اللهُ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيٌّ! أَمَا تَرُضَى أَنُ لَهُ مَنُ وَلَهُ مَنُ وَلَوْ مِنْ مُوسَى ؟"

' (طبقات ابن سعد ج:۳ ص:۲۴) ترجمہ:...'' حضرت سعید بن مسیّب ﷺ ہے نقل کیا ہے کہ حضرت سعد بن مالک (سعد بن انی وقاص) رضی اللّه عنہ سے میں نے یو چھا، میں نے کہا کہ: میں آپ سے ایک بات یو چھا۔ عاہمًا ہوں کیکن مجھے ہیبت ہوتی ہے، وہ کہنے لگے: میرے بھتیج! تم مجھ سے ہیبت نہ کرو، اگر اس کا علم مجھے ہوگا تو میں تمہیں بتادوں گا، اور اگر علم نہیں ہوگا تو میں بتادوں گا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تخضرت سعید بن مستب نے کہا کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوۂ تبوک کے لئے تشریف لے جارہے تھے، حضرت علَىٰ كو حِصورٌ كئے تھے اپنی جگه .. او گول نے ان كو طعنه ديا كه حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سب صحابہ کو ساتھ لے گئے ہیں اور ان کو جھوڑ گئے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا: منافق میرے بارے میں اس طرح كہدرے ہيں... آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ان كو كيا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا: آپ صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی سے فرمایا: علی! کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے نزدیک وہی حيثيت موجو مارون (عليه السلام) كي حيثيت موي (عليه السلام) کے نزدیک تھی۔''

حضرت موی علیہ السلام جب کوہ طور پر کتاب لینے کے لئے تشریف لے گئے تھے اور وہاں اللہ تعالی نے تھم دیا کہ چالیس دن کا روزہ رکھو، تو حضرت کا چلہ وہاں لگ سے محضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ توم کے لئے اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ مدیث "أنت مِنّی "متواتر ہے:

چنانچہ یہ حدیث جو حضرت علی سے فرمائی تھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث

دہلوگ اپنی کتاب "ازالة الخفاء" میں لکھتے ہیں کہ: بیر حدیث متواترات میں سے ہے،
لیعنی اس حدیث کو بہت سے حضرات روایت کرنے والے ہیں۔ ان میں سب سے
اقل نمبر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علیؓ سے فرمایا تھا: "اما تسر ضعی أن تسکون مِنّی بمنزلة هارون من موسلی؟"
یہاں تو روایت اتن ہی ہے، لیکن اگلی روایت میں بیالفاظ بھی ہیں: "انسه لا نبسی
بعدی " مگر میرے بعد کوئی نی نہیں، حضرت موئی علیہ السلام کے خلیفہ حضرت ہارون
علیہ السلام تھے اور اس موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت علیؓ تھے۔
روافض کے شبہ کا جواب:

یہ بے چارے شیعہ استدلال کیا کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، ہم کہتے ہیں: ٹھیک کہتے ہو، لا ریب فیہ، لیکن جتنی دریا تک کو و طور پر حضرت موک علیہ السلام رہے، اس وقت تک حضرت ہارون علیہ السلام ان کے خلیفہ رہے، جب حضرت موک علیہ السلام واپس آگئے تو ان کی خلافت ختم ہوگئ، جنگ بوک کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہینے سے زیادہ وقت لگا تھا، اور ان دنوں میں حضرت علی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہینے سے زیادہ وقت لگا تھا، اور ان دنوں میں حضرت علی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ان کی خلافت و نیابت ختم ہوگئ۔

# حضرت عليٌّ اور حضرت مارونٌ كي مشابهتيں تلاش نه كرو:

علیہ السلام سے بڑے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں حضرت موی علیہ السلام سے بڑے تھے، حضرت علی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے، اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موی علیہ السلام کے سامنے دُنیا ہے تشریف لے گئے تھے، ان کی وفات پہلے ہوئی، اگر ساری چیزوں میں سامنے دُنیا ہے تشریف لے گئے تھے، ان کی وفات پہلے ہوئی، اگر ساری چیزوں میں

مثابہت نکالنا چاہتے ہوتو پھر بہ بھی ہوگا۔ اور بہ بجا نبات میں سے ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے پیچھے قوم گراہ ہوگئی تھی، اور بالکل یہی ہوا حضرت علی کے ساتھ بھی، آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت عمر موئے، ان کے بعد حضرت عمر موئے، ان کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے، ان کے خلافت کے زمانے میں قوم گرگئی۔

"ننج البلاغة" شيعول كى كتاب ہے، اس ميں انہوں نے حضرت علی كے خطبات كا مجموعة تياركيا ہے، اس ميں ايك جگه حضرت علی كرم الله وجهه ارشاد فرماتے ميں كه:

لوگ کہتے ہیں کہ ابوطالب کے بیٹے کو سیاست نہیں آتی۔ بھائی! وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔

## اہلِ سنت کے ہاں علی کا مقام:

ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے ، اور ایپ زمانے میں جو کچھ کیا حضرت علی اگر ان کی جگہ ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے ، اور ایپ زمانے میں جو کچھ حضرت علی نے کیا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ان کے زمانے میں ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے ۔ ہم لوگ حضرت علی کو حضرت ابوبکر ، حضرت عمر اور مضرت عثم اور حضرت عثم اور حضرت عثم ان کی مکر کا آ دی سجھتے ہیں ، اس صف کا آ دمی سجھتے ہیں ، یہ چار ہی پیدا ہوئے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ، ابوبکر ، عمر ، عثمان ، علی رضی اللہ عنہم ، اس کے بعد ان جیسا کوئی نہیں آیا اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔

# ييچ فقيه كى علامت:

سنن مُسَّ جُبَيْسُ بُنُ مُطُعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ عَلَى مَاءٍ فَسَأَلُوهُ عَنُ فَرِيُضَةٍ، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي وَلَكِنُ أَرُسِلُوا

مَعِى حَتَى أَسُأَلَ لَكُمْ عَنُهَا! فَأَرُسَلُوا مَعَهُ فَأَتَى عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُا عَالِمًا اللهُ عَنُهُ أَنُ يَكُونَ فَقِيهًا عَالِمًا فَلَهُ عَنْهُ اللهُ عَمَّا لَا يَعُلَمُ اللهُ عَمَّا لَا يَعُلَمُ اللهُ أَعُلَمُ اللهِ اللهُ أَعُلَمُ اللهُ أَعُلَمُ اللهَ اللهُ أَعُلَمُ اللهُ اللهُ أَعُلَمُ اللهُ اللهُ

(کنزالعمال ج:۲ ص:۲۹۹، مدین: ۲۹۵۰، مدین: ۲۹۵۰)

ترجمه:... "حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه ایک پانی

پر گئے تو لوگ آپ سے درافت کا مسئلہ پوچھنے گئے، جلیل القدر
صحابی جیں، لیکن فرمانے گئے: بھائی! مجھے معلوم نہیں، تم کچھ

آدمیوں کو میرے ساتھ بھیج دد، میں مسئلہ پوچھ کر ان کو بتاتا

ہوں۔ ایک دوآ دمی ان کے ساتھ آگئے مدینہ طیب، حضرت عمر سے
مسئلہ پوچھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ: جو شخص پکا ادر سچا فقیہ بنتا

ہا ہے وہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی طرح کرے، ان کو
مسئلہ بیس آتا تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے مسئلہ بیس آتا۔"

یعنی حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عند ایک چشمے پر گئے، وہاں کچھ آبادی تھی لوگوں کی، جہاں پانی شخدا ملتا تھا، کوئی چشمہ وغیرہ ہوتا تھا، وہاں کچھ آبادی ہوجاتی تھی لوگوں کی، جہاں پانی شخدا ملتا تھا، کوئی چشمہ وغیرہ ہوتا تھا، دہار علیہ السلام کی ایری لوگوں کی، چنا نچہ مکۃ المکرمۃ جنگل بیابان تھا، حضرت اساعیل علیہ السلام کے پر مارنے سے چشمہ پھوٹ لگانے سے اور حقیقت میں حضرت جبریل علیہ السلام کے پر مارنے سے چشمہ پھوٹ بڑا، اور وہ چشمہ آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا، ایک حضرت اساعیل علیہ السلام جیں اور ایک ان کی والدہ ماجدہ جیں، ان کے علاوہ کوئی آ دمی و بشرنہیں وہاں، ایک قافلہ جارہا تھا قبیلہ بنی جرہم کا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے نظر آ رہے ہیں، جاکر دیکھا تو وہاں پانی ہے، حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے کہنے گئے:

فرمانے لگیں: تم شوق سے تھہر سکتے ہو، لیکن اس پانی پر کسی کا حق نہیں ہوگا۔ کہنے لگے: ٹھیک ہے! چنا نچہ انہیں میں حضرت اساعیل علیہ السلام نے بڑے ہو کر شادی بھی کرلی، تو عرب میں پانی کی شدید قلت ہے، کسی جگہ کوئی چشمہ نکل آتا ہے تو لوگ اس کے اردگرد جمع ہوجاتے ہیں جس کی بنا پر وہاں بستی بن جاتی ہے۔

#### مسكه نهآئے تو نه بناؤ:

خلاصہ بیہ کہ ایک آدمی کو مسئلہ نہیں آتا تو اپنی طرف سے گھڑ کر نہ بتائے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بتایا ہوگا۔ وراثت کا مسئلہ ذرامشکل ہوجاتا ہے، صحابہ کرام میں اس کے سب سے زیادہ ماہر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ ابن عمر کا اظہمار لاعلمی:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے بھی دراشت کا مسئلہ کسی نے پوچھا تھا، تو انہوں نے فرمایا: بھائیو! مجھے معلوم نہیں ۔ جلیل القدر صحابی ہیں، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، سالہا سال تک آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، لیکن ان کو بیہ خیال نہیں آیا کہ لوگ کہیں گے کہ ان کو مسئلہ بھی معلوم نہیں، صحابہ کرام کی یہی شان تھی، اگر بات ان کومعلوم ہوتی تھی تو بتادیتے تھے اور اگر نہیں معلوم ہوتی تھی تو بتادیتے تھے اور اگر نہیں معلوم ہوتی تھی تو بتادیتے تھے اور اگر نہیں معلوم ہوتی تھی تو بتادیتے تھے اور اگر نہیں معلوم ہوتی تھی تو بتادیتے تھے اور اگر نہیں معلوم ہوتی تھی تو بتادیتے تھے اور اگر نہیں معلوم ہوتی تھی تو بتادیتے تھے اور اگر نہیں معلوم ہوتی تھی تو بتادیتے تھے اور اگر نہیں معلوم ہوتی تھی تو بتادیتے تھے اور اگر نہیں معلوم ہوتی تھی تو بتادیتے تھے اور اگر نہیں نہیں نہیں نہیں ہوتی تھی تو بتادیتے تھے در اور اگر نہیں نہیں نہیں ہوتی تھی تو بتادیتے تھے در ان کو سے تھی تو بتادیا ہوتی تھی تو بتادیں ہوتی تھی تو بتادیا ہوتی تھی تو بتادیا ہوتی تھی تو بتادیا ہوتی تھی تو بتادیں ہوتی تھی تو بتادیں ہوتی تھی تو بتادیا ہوتی تھی تو بتادیں ہوتی تھی تو بتادیا ہوتی تھی تو بتادیں ہوتی تھی تو بتادیا ہوتی تھی تو بتادیا ہوتی تھی تو بتادیا ہوتی تھی تو بتادیں ہوتی تھی تو بتادیں ہوتی تھی تو بتادیا ہوتی تو بتادیں ہوتی تھی تو بتادیں ہوتی تو بتادیں ہوتی تو بتادیں ہوتی تو بتادیں ہوتی تھی تو بتادیں ہوتی تو بتاد

#### غلط مسئله بتلانے كا وبال:

سَنَّ عَنُ عُقَبَةِ بُنِ مُسُلِمٍ قَالَ: صَحِبُتُ اِبُنَ عُمَّرَ أَرْبَعَةً وَّثَلَاثِينَ شَهُرًا فَكَانَ كَثِيرًا مَّا يُسْأَلُ فَيَقُولُ: عُمَرَ أَرْبَعَةً وَّثَلَاثِينَ شَهُرًا فَكَانَ كَثِيرًا مَّا يُسْأَلُ فَيَقُولُ: لَا أَدُرِى مَا يُرِيُدُ هَو لَاءِ؟ لَا أَدُرِى أَنُ يَجُعَلُوا ظُهُورَنَا جَسُرًا اللي جَهَنَّمَ."
يُرِيدُونَ أَنْ يَجْعَلُوا ظُهُورَنَا جَسُرًا اللي جَهَنَّمَ."
(ابن عبدالبر، في جامع العلم ج: ٢ ص: ٥٣)

ترجمہ:...'ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت این عمرض اللہ عنما کی خدمت میں چونتیس مہینے رہا، اور لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے تو آپ فرماتے: "لا اَدُدِیٰ!" مجھے معلوم نہیں! ایک دن مجھ سے کہنے لگے: آپ جانتے ہو کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ مجھ سے جومسائل پوچھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ وہ اگر جہنم میں جا کیں تو ہمیں بل بیا کر جا کیں۔''

اگر مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو آج کا عالم یہ نہیں کہتا کہ میں کسی ہے پوچھ لوں گا، یا کتاب دیکھ لوں گا، پھر بتاؤں گا، نہیں! کوئی نہ کوئی گھڑ کر بات ضرور بتا تا ہے، اور لوگوں کی غرض اور مقصد یہ ہے کہ لوگ اکیلے جہنم میں نہ جا کیں ہمیں بل بنا کر کے جا کیں۔

### محاسبہ آخرت کے خوف سے جیب ہونا:

(ابن سعد ج: ۲ ص:۱۹۸) ترجمہ:... ' ابن سعد نقل کیا ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے کوئی مسکلہ پوچھا، انہوں
نے سر جھکالیا، سرجھاکر بیٹے رہے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید
انہوں نے بات سی نہیں، اور پوچھتے ہیں کہ جناب! میں نے
آپ ہے ایک بات پوچھی تھی، آپ نے سی نہیں؟ فرمایا کہ: س
لی ہے، تہماری بات تو س لی ہے، لیکن شاید تہہیں ہیہ بات معلوم
نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہے بھی پوچھیں کے کہتم نے کیسا بتایا تھا؟
ہمیں مہلت دو تا کہ ہم تہمارے سوال کا جواب سوچ لیس، اگر
آپ کے سوال کا جواب معلوم ہوگا تو ہم بتادیں گے، ورنہ ہم
کہہ دیں گے کہمیں اس کا جواب نہیں آتا۔'

حضرات صحابہ رضوان الله علیهم اجمعین کومحاسبهٔ آخرت کا خوف خاموش ہونے پر مجبور کرتا تھا۔

### صحابہ کا ایک دُوسرے پرٹالنا:

ایک مرتبہ متعدد صحابہ کرام موجود تھ، ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا: دُوسرے سے پوچھاوا انہوں نے کہا: اس سے پوچھاوا لوٹ پھر کر وہی آدمی پہلے کے پاس آگیا۔ اور اگر ہماری جماعت موجود ہو، ہو، ہونہ ہونہ کوئی مسئلہ پوچھے، مولوی تو بعد میں ہو، ہمارے آدمی موجود ہوں، کوئی عالم موجود ہو، کوئی مسئلہ پوچھے، مولوی تو بعد میں بتائے گا، ہم پہلے بتادیں گے، اس لئے کہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔

مسئلہ آدمی کومعلوم ہوتو بتادے، ضرور بتانا جائے اور اگرمعلوم نہ ہوتو بجائے اپن سے گھڑنے کے بیہ کہہ دے کہ بھائی! مجھے معلوم نہیں۔

#### مسكله آتا موتو بتلادو، ورنه كهه دونهيس آتا:

النّاسُ! مَنُ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَلْيَقُلُ بِهِ! وَمَنُ لَمُ يَكُنُ النَّاسُ! مَنُ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَلْيَقُلُ بِهِ! وَمَنُ لَمُ يَكُنُ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلْيَقُلُ بِهِ! وَمَنُ لَمُ يَكُنُ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلْيَقُلُ: اللهُ أَعْلَمُ! فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنُ يَقُولَ لِمَا لَا عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلْيَقِهُ مَا يَقُولُ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ. إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ لِنبِيهِ صَلَّى اللهُ يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ. إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ لِنبِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرٍ وَمَا أَنَا مِنَ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِلِّفِينَ " (ابن عبرالبرق جامع العلم ج:٢ ص:٥١)

ترجمہ:.. '' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تقریر فرمائی ، اس میں فرمایا: لوگو! جس سے کوئی دین کی بات پوچیں جائے اگر اس کوعلم ہوتو اس کو بتادے، اور اگرعلم نہ ہوتو صاف کہہ دے کہ بھائی! مجھے معلوم نہیں ،کسی اور سے پوچیاو۔ اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں: اے نبی! آپ یہ فرماد بجئے کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں ما تک رہا، اللہ کا دین ہے جواللہ بتاتے ہیں میں تم کو بتادیتا ہوں) اور میں تکلف کرنے والانہیں ہوں کہ بنا کے خود ہی بات گھڑلوں۔''

٢ : . . . " عَنُ عَبُدُ اللهِ بُنِ بَشِيْرٍ أَنَّ عَلِمَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ سُئِلَ عَنُ مَّسُأَلَةٍ فَقَالَ : لَا عِلْمَ لِيُ طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ سُئِلَ عَنُ مَّسُأَلَةٍ فَقَالَ : لَا عِلْمَ لِي اللهُ عَنُهُ سُئِلَتُ عَمَّا لَا أَعُلَمُ لِي إِلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْكَبِدِ ، سُئِلْتُ عَمَّا لَا أَعُلَمُ اللهُ عَلَى الْكَبِدِ ، سُئِلْتُ عَمَّا لَا أَعُلَمُ اللهُ عَلَى الْكَبِدِ ، سُئِلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تو انہوں نے فرمایا مجھے علم نہیں۔ اس صاحب نے کوئی اور بات پوچھی تو فرمایا مجھے اس کاعلم نہیں۔''

ہمارے شیخ حضرت مولانا محمہ بوسف بنوری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ:
ان کے اُستاذ حضرت علامہ محمہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے کوئی مسئلہ بوچھتا تھا،
...حضرت تو علوم کے حافظ تھے، کوئی مسئلہ بوچھتا ...کہ: حضرت! بیمسئلہ کس طرح ہے؟
تو فرماتے کہ: حفیہ تو اس بارے میں پچھ نہ یعنی حضرت اِمام ابوحنیفہ کے مقلد
تو اس بارے میں پچھ نہیں لکھتے، البتہ مالکیہ پچھ نہ پچھ لکھ دیتے ہیں، پھر حضرت اُن کا
مسلک بتاتے۔ اور بھی فرماتے کہ: بیمسئلہ میں نے کسی جگہ نہیں دیکھا، البتہ میں نے عارہ کرلیا ہے، یعنی میں نے بچھ نہ بچھ اس کا جواب بنالیا ہے۔
جارہ کرلیا ہے، یعنی میں نے بچھ نہ بچھ اس کا جواب بنالیا ہے۔

خیر! ہمارے حضرت بنوری رحمہ الله فرماتے تھے کہ: ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت ؓ نے ساری زندگی اس ایک مسئلے میں گزار دی ہے، اتنے بڑے آدمی تھے۔

مولانا سیّد اصغر حسین صاحب رحمہ اللّه دارالعلوم دیوبند میں حدیث کے اُستاذ تھے، وہ ارشاد فرماتے کہ: جب میرے سامنے کوئی مسئلہ آتا تو میں دارالعلوم کا کتب خانہ کھنگال لیتا، جب کہیں ہے اس کاحل نہ ملتا تو میں حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں جاتا اور کہتا کہ: حضرت! بیدمسئلہ در پیش ہے۔ اگر اس کاحل کسی کتاب میں ہوتا تو حضرت فرماتے کہ فلال کتاب میں ہے، اور اگر حضرت بی فرماتے کہ فلال سے کہیں نہیں گزرا تو میں سمجھ لیتا کہ وُنیا کی کسی کتاب سے نہیں مل سکتا۔

#### حضرت عمرً كا خاتون سے شكست ماننا:

2:... "عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ النِسَاءِ بُنُ الْمَحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنُهُ: لَا تَزِيدُوا فِى مُهُورِ النِسَاءِ عَلَى أَرْبَعِينَ أَوْقِيَةً، (وَلَوْ كَانَتُ بِنُتُ ذِى الْعُصَّةِ) يَعْنِى عَلَى أَرْبَعِينَ أَوْقِيةً، (وَلَوْ كَانَتُ بِنُتُ ذِى الْعُصَّةِ) يَعْنِى يَنِي الْمُحَارِثِيّ، فَمَنُ زَادَ أَلْقَيْتُ زِيَادَتُهُ فِى يَنِي لَدَ بُنَ الْحُصَيْنِ الْحَارِثِيّ، فَمَنُ زَادَ أَلْقَيْتُ زِيَادَتُهُ فِي يَنِي لَكَ اللهَ النِسَاءِ طَوِيلَةً فِيهَا بَيْتِ النَّسَاءِ طَوِيلَةً فِيهَا بَيْتِ الْمَالِ. فَقَامَتِ الْمُرَأَةٌ مِنْ صَفِي النِسَاءِ طَوِيلَةً فِيهَا بَيْتِ النَّسَاءِ طَوِيلَةً فِيهَا فَطُلَّ اللهَ عَمَلُ اللهَ عَمَلُ اللهَ عَمَلُ اللهَ عَمَلُ اللهَ عَمْ الْحَدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنُهُ عَزُ وَجَلَّ يَقُولُ: "وَاتَيْتُمُ إِحُدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنُهُ عَزُ وَجَلَّ يَقُولُ: "وَاتَيْتُمُ إِحُدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنُهُ مَنْ اللهَ عَمْرُ: إِمُواتًا قَالَتُ وَرَجُلٌ أَخُطَلًا اللهُ عَمْرُ: إِمُواتًا قُلَا تَأْخُولُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْرُ الْمُ اللهُ عَمْرُ الْمُواتُهُ وَيُعَالًا وَرَجُلٌ أَخُطُلًا اللهُ ال

(ابن عبدالبرفي جامع العلم ج: اص: ١٣١)

ترجمہ ... "خصرت عبداللہ بن مصعب سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور اس میں بی فرمایا کہ:عورتوں کا مہر چالیس اوقیہ سے زیادہ نہ باندھا کرو۔ اگر چہ قیس بن حصین کی بیٹی کا مہر ہی کیوں نہ ہو، جس نے اس سے زیادہ مہر باندھا وہ بیت المال میں جمع کرادوں گا۔ ایک خاتون کھڑی ہوگئ، وہ کہنے گئ: تم کیا بات کرتے ہو؟ اللہ تعالی تو فرماتے ہیں: "اگرتم نے مال کا ایک ڈھیرعورتوں کو مہر میں فرماتے ہیں: "اگرتم نے مال کا ایک ڈھیرعورتوں کو مہر میں دے دیا ہوتو اس میں سے کوئی چیز نہ لؤ، حضرت عمر نے فرمایا: عورت ٹھیک کہتی ہے، مرد سے قلطی ہوئی۔"

حق مهر میں آکابر کا ذوق:

ہارے حضرت مدنی نور الله مرقدهٔ مہرِ فاطمی رکھتے تھے، جس نے حضرت ا

سے نکاح پڑھوانا ہوتا حضرت شرط لگاتے کہ مہرِ فاطمی پر نکاح پڑھاؤں گا۔ ایک سو التيس توله تين ماشه جاندي مير فاطمي ہے، آخضرت صلى الله عليه وسلم ابني بيويوں كا اور ا بن بینیوں کا یہی مبر رکھتے تھے، البتہ حضرت أمّ حبیب رضی الله عنها ہماری مال أمّ المؤمنين بيرحبشه ميں تھيں، ان كے شوہر نے إرتداد اختيار كرليا تھا اور بعد ميں مركيا تھا، تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کولکھا کہ: میرا نکاح اُمّ حبیبہ سے كرديا جائے، حبشہ كے بادشاہ نے جو صحابة وہاں گئے ہوئے تھے ان كو بلايا، حضرت أمّ حبیبہ سے اجازت لینے کے لئے، بادشاہ نے اپنی باندی بھیجی اور حضرت اُمّ حبیبہ نے اس خوشی میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اس لونڈی کوکوئی چیز دے دی، نجاشی کو یتا چلا اس نے لونڈی سے کہا: واپس کردو! وہ چیز بھی واپس کرادی اور شاہی خاندان کی تمام عورتوں کو حکم دیا کہ حضرت اُمّ حبیبہ کو تحائف دیں، ان کا مہرنجاش نے جار ہزار رکھا تھا اور وہ مہراینے پاس سے ادا کیا تھا۔ حضرت صفیه رضی الله عنها به باندی تغییں، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان كوآزاد كركے ان سے نكاح كرليا، حضرت صفيہ نے فرمايا: مجھے اور نہيں جاہئے يہ بہت ہے! ان کے علاوہ جتنی مستورات تھیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر مہر فاطمی ہی رکھا۔ تو حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی رحمة الله علیه کی شرط ہوتی تھی کہ مہر فاظمی رکھیں گے۔

ہمارے شیخ ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نوّر الله مرقدهٔ نے اس سلسلے میں عجیب وغریب لطائف بھی لکھے ہیں۔

بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا: عورتوں کا مہر زیادہ نہ رکھا کرو، اس لئے کہ اگر یہ کرامت کی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے، آپ نے اپنی ازواج کا اور اپنی بیٹیوں کا مہر پانچ سو درہم سے زیادہ نہیں رکھا۔

ایک خاتون کوری ہوگئ اور وہ کہنے گئی کہ: اے عرائم کیا بات کرتے ہو؟
... حضرت عرِّ امیر المؤمنین بیں اور وہ ایک عام عورت ہے... کہنے گئی: عرائم کیا بات
کرتے ہو؟ اللہ تعالی تو فرماتے بیں: "وَاتَهُتُ مُ اِحْدَاهُنَ قِنْ طَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنُهُ
مَنْ نَا" ... اگرتم نے مال کا ایک ڈھیر عورتوں کو مہر میں دے دیا ہوتو اس میں سے کوئی چیز نہلو ... اللہ تعالی اجازت دیتے ہیں ڈھیر دینے کی ، اور آپ منع کرتے ہیں؟ حضرت عرِّ خاموش ہوگئے اور فرمانے لگے: عمر سے تو مدینہ کی عورتیں بھی فقیہ ہیں۔

### حضرت عليٌّ كا اپني خطا كا اعتراف:

٨:... "عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ كَعُبِ الْقُرُظِي قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنُ مَّسُأَلَةٍ فَقَالَ فِيهَا، فَقَالَ اللهُ عَلَيًّا رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنُ مَّسُأَلَةٍ فَقَالَ فِيهَا، فَقَالَ السَّرَّجُلُ: لَيُسَ كَذَٰلِكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ! وَلَلْكِنُ كَذَا السَّرَّجُلُ: أَيْسَ كَذَٰلِكَ يَا أَمِيْرَ اللهُ عَنُهُ: أَصَبُتَ وَأَخُطَأْتُ، وَكَذَا، فَقَالَ عَلِيمٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَصَبُتَ وَأَخُطَأْتُ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ."

( کنز العمال ج:۱۰ ص:۲۰۳۱ مدیث:۲۹۵۱) . د دمی سرک الاظرائی تا بدر سرده

ترجمہ بن کعب القرظیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بوں نہیں بنادیا، ایک آ دمی کھڑا ہوکر کہنے لگا کہ: حضرت! بیمسئلہ بوں نہیں ہے، بلکہ مسئلہ بوں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ: تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے غلط کہا ہے۔''

حفرت على رضى الله عندامير المؤمنين بين، فرمات بين كه: تم تحيك كهت بوء مين في غلط كها ب، اور الله تعالى فرمات بين: "وَ فَوْق مُحلِّ ذِي عِلْم عَلِيْم" برعلم والے ك أو يراك علم والا ب- يه برس بات ب، برعلم والے سے أو يراك علم والا ہ، یہ سیّدنا حفرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا جو کہ سورہ یوسف میں ہے، اور سیّدنا حفرت محمد رسول الله صلّی الله علیہ وسلم فرماتے تھے کہ: ہرعلم والے کے اُوپرایک علم والا ہے، اس سے اُوپرایک علم والا ہے، اس سے اُوپرایک علم والا ہے، یہاں تک کہ معاملہ الله تعالیٰ تک پہنے جاتا ہے، کیونکہ اس سے اُوپرکوئی نہیں۔ حضرت علی رضی الله عنہ امیر المؤمنین سے بڑا آ دمی کون ہوسکتا ہے؟ لیکن ایک چھوٹا سا آ دمی ان کو کہتا ہے کہ: حضرت! مسکلہ اس طرح نہیں، مسکلہ تو اس طرح ہے۔ فرمانے لگے: تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے غلط کہا ہے۔

علم وتحقيق مين مباحثه:

٩:... "عَنُ سَعِيُدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْمُحَطَّابِ وَعُشْمَا كَانَا وَضِى اللهُ عَنُهُمَا كَانَا لِللهُ عَنُهُمَا كَانَا فِي الْمَسْأَلَةِ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقُولَ النَّاظِرُ اللَّهِمَا: لَا يَتَنَازَعَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقُولَ النَّاظِرُ اللَّهِمَا: لَا يَتَنَازَعَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقُولَ النَّاظِرُ اللَّهِمَا: لَا يَتَنَازَعَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقُولَ النَّاظِرُ اللَّهُ مَا: ٢٩ يَتَعَمَانَ أَبَدًا. " (كَرُ العمال جَنهُ ١٠١ صنية: ٢٩٥١)

یعنی حضرت سعید بن المسیّب جواکابر تابعین میں سے ہیں اور بعض علاء نے کہا کہ سیّد التابعین ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھنے والے حضرات تابعین کہلاتے ہیں، اور ان تابعین کے سردار حضرت سعید بن المسیّب تھ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داباد تھے، یہ فرماتے تھے کہ: میں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اکو وہ دونوں کسی مسئلے میں بحث کرنے لگتے، گفتگو کرنے لگتے واتنا تیز و تند ہوجاتے کہ لگتا تھا کہ اب ان کی لڑائی ہونے لگے گی اور زندگی بھرنہیں بولیں گے، بس وہ گفتگوختم ہوئی بھر بھائی بھائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوں۔

جدید میں اور اس کے نیان

. 

بع (الله) الرحم الرحي العسرالله وملاك حلى حباه والنزق الصطني! ا :... "عَنُ عُسَمَرَ رَضِسَى اللهُ عَنُسهُ قَالَ: كُونُوُا أَوْعِيَةَ الْمِكَتَابِ يَنَابِئِعَ الْعِلْمِ وَسَلُوا اللهَ دِزُقَ يَوُمٍ بِيَوُمٍ." (صلية الاولياء ح: اص: ۵)

ترجمہ:...''ابونعیم نے حلیہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: کتاب اللہ کے برتن ہواور علم کے بیشتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو ایک دن کا ایک دن کے ساتھ۔''

اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنُ خَافَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنُ خَافَ اللهُ كَنْهُ قَالَ: مَنُ خَافَ اللهُ لَمُ يَضَعُ مَا يُرِيْدُ وَلَوْ لَا
 اللهُ لَـمُ يُشُفَ عَيْمُظُـهُ وَمَـنُ يَّتَقِ اللهُ لَمُ يَضَعُ مَا يُرِيْدُ وَلَوْ لَا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَكَانَ غَيْرُ مَا تَرَوُنَ "

( كنز العمال ج:١٦ حديث:١٥٥ ٢٣٣٧)

ترجمہ:... "حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: جو اللہ نعالی سے ڈرتا ہو، وہ اپنے غصے کو مختدا نہیں کرتا، اور جو اللہ سے خوف رکھتا ہو وہ اپنے غصے کو مختدا نہیں کرتا، اور جو اللہ نعالی سے ڈرتا ہو وہ جو بچھ چاہتا ہے وہ نہیں کرتا، اور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو جو بچھتم دیکھ رہے ہواس کے سوا بچھ اور دیکھتے۔"

یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه کے مواعظ ہیں۔ پہلی روایت میں دو چیزوں کی نصیحت فرمائی ہے:

## علم کے برتن اور جشمے بنو:

ا:...ایک بیر کہ کتاب اللہ کے برتن اورعلم کے جشمے بنو۔ جس طرح کسی برتن میں کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے، ایسے ہی تمہارے قلب میں اللہ تعالیٰ کی کتاب محفوظ ہو،
کتاب اللہ کو اپنے قلب میں محفوظ کرو، اورعلم کے جشمے بنو، جس طرح جشمے سے پانی پھوٹنا ہے اسی طرح تمہارے دِل سے جب بھی بچھ پھوٹے تو علم کی بات ہی پھوٹے تر بان سے علم کی بات ہی فکے۔

علم دوقتم کے ہوتے ہیں:

ا ... ایک و نیا کاعلم ہوتا ہے، اور ۲ ... ایک آخرت کاعلم ہوتا ہے۔

وُنياوى علم:

ونیا کے کاموں کی طرف راہ نمائی کرنے والاعلم، ونیا کاعلم کہلاتا ہے، اس

علم کے ذریعے ہم اپنے کھانے کمانے کے طریقے معلوم کرتے ہیں، مثلاً: تجارت کاعلم ہے، صنعت کاعلم ہے، دُکان داری کاعلم ہے، یعنی زراعت، حرفت، صنعت اور تجارت کاعلم، گویا دُنیا کی معیشت کے بیہ چار ذرائع بیان کئے گئے ہیں۔

سب سے پہلا ذریعہ زراعت ہے، زراعت یعنی زمین سے پیداوار اُ گانا۔ دُوسرا ذریعہ حرفت ہے، یعنی دست کاری، اپنے ہاتھوں سے محنت کرکے چیزیں ایجاد کرنا۔

تیسرا ذریعہ صنعت ہے، بڑی بڑی چیزیں جو ایجاد کی جاتی ہیں اور جن چیزوں کے بنانے کے لئے آلات اور مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کوصنعت کہتے ہیں۔

چوتھا ذریعہ تجارت ہے، اور تجارت کا مطلب ہے چیزوں کا تبادلہ کرنا۔

### تجارت کی ضرورت:

حق تعالی شانہ نے وُنیا کی ساری چیزیں ایک آدمی گونہیں دیں، کسی کو کوئی چیز دی ہے، کسی کو کوئی چیز دی ہے، کسی کو کوئی ایک چیز ہوتی ہے، وُوسری چیز دی ہے، کسی ملاقے میں کوئی ایک چیز ہوتی ہے، وُوسرے علاقے وہاں نہیں ہوتی تو اس کی ضرورت اس علاقے والوں کو پیش آتی ہے، وُوسرے علاقے میں وُوسری چیز فراوانی سے ہوتی ہے تو پہلی چیز وہاں نہیں ہوتی، تو اللہ تعالی نے اپنی بندوں کو تجارت کا البام فرمایا، یعنی جن جن ملکوں میں یا جن جن علاقوں میں جن جن جن من ملکوں میں یا جن جن علاقوں میں جن جن من منگوا کی ضرورت ہے وہاں ان چیز وں کو لے جایا کریں، اور وہاں سے ایسی چیزیں منگوا کیں جن کی ان علاقوں کو ضرورت ہے، اور اس کے لئے حق تعالی شانہ نے ہر و مجر کے سفر کی بھی ہوایت فرمادی، تجارتی سفر ہوتے ہیں خشکی کے راستوں سے بھی اور دریا کے راستوں سے بھی اور دریا کے راستوں سے بھی اور دریا کے راستوں سے بھی، اور یہ اسفار قدیم زمانے سے چلے آر ہے ہیں، جیسے جیسے وریا کے راست سے بھی، اور یہ اسفار قدیم زمانے سے چلے آر ہے ہیں، جیسے جیسے وریا کے راست سے بھی، اور یہ اسفار قدیم زمانے سے چلے آر ہے ہیں، جیسے جیسے وریا کے راست سے بھی، اور یہ اسفار قدیم زمانے سے چلے آر ہے ہیں، جیسے جیسے جیسے

زمانے میں ترقی ہورہی ہے ویسے ہی ان ذرائع مواصلات میں بھی ترقی ہورہی ہے، پہلے لوگ بیلوں پر، اُونٹوں پر اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اب لوگ ہوائی جہازوں پر سفر کرنے لگے۔

بہرکیف! تجارت معیشت کا ایک بنیادی پھر ہے، اور معیشت کا ایک ذریعہ ملازمت بھی ہے، یہ پانچوال ذریعہ ہے، لیکن اس کوستفل طور پر ذریعہ بہتیں سمجھا جاتا، بیتو ایسے دقتی سی چیز ہے، پیداوار اور معیشت کے ذرائع صرف میہ چار ہیں۔ زراعت کی تعریف اور ضرورت:

زراعت: یہ ہے کہ کسان زمین کے جگر کو چیر کر اور اس پر اپنی محنت کی پونجی لگاکر اس کو اُگانے کے قابل بنا تا ہے، گویا ایک چیز جوموجود نہیں تھی اس کو وجود میں لاتا ہے، اور بیز راعت سب سے بنیادی چیز ہے، اس لئے کہ زمین اگر اپنی پیداوار ہی پیدا نہ کرے تو تم کہاں سے کھاؤ کے اور پیؤ کے؟ کیا تمہاری حفتیں، تمہاری صنعتیں اور تمہاری تجارتیں سب ٹھپ نہیں ہوجا کیں گی؟

# كاشتكار حضرت آدم عليه السلام كا جانشين:

یہ زراعت کا پیشہ ہمارے جدِ امجد حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اُتارا گیا تو ان کو زراعت کا طریقہ سکھایا گیا، یعنی اس طرح وہ کاشت کریں، اس طرح جے ڈالیں، کیونکہ زراعت کا طریقہ تو وہ جانے نہیں سے کہ کیے کریں؟ حضرت جریل علیہ السلام نے ان کوطریقہ سکھایا، پھر حق تعالی شانہ کی طرف سے ان کو اِلقا ہوتے رہے، اِلہام ہوتے رہے کہ یہ یہ طریقہ اختیار کریں، فاہر بات ہے کہ تقل وحمل کے لئے بھی ضرورت پیش آتی ہوگی، اور وہ اکیلا آدمی کیا کرسکتا تھا، اس کو بھی کتنا کھانا تھا، بعد میں ان کی اولاد بر ھی گئی، تو یہ زراعت کا پیشہ کرسکتا تھا، اس کو بھی کتنا کھانا تھا، بعد میں ان کی اولاد بر ھی گئی، تو یہ زراعت کا پیشہ بھی ترتی کرتا گیا۔

غرضیکہ زراعت کا پیشہ یہ انسان کی معیشت میں سب سے پہلا اور بنیادی پھر ہے، اور یہ جو کسان ہیں، محنت کرنے والے لوگ ہیں، جو زمین جوتے ہیں، نیج دالتے ہیں، زمین پر محنت کرتے ہیں، یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، ان کے جانشین ہیں۔

#### زراعت کی فضیلت:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے زراعت اور شجر کاری کی بہت ہی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، یوں فرمایا ہے کہ:

> ''کوئی شخص کھیتی کرے یا درخت لگادے، تو جب تک وہ کھیتی یا درخت قائم رہے اس سے کوئی پرندہ، کوئی جنگل کا جانور یا کوئی انسان کھائے گا، اس کسان کے لئے صدقہ لکھا جائے گا۔''

کھین اور بھلوں کو چڑیاں کھاتی ہیں، یہ اُڑنے والے جانور کھاتے ہیں، بھی جنگل کے جانور آکر کے کھاجاتے ہیں، بھی کوئی انسان بھی کھالیتا ہے، اس غلے یا پیداوار کے گھر آنے سے پہلے بہلے جتنے حیوان یا انسان کھائیں گے وہ سارے کا سارا اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔

#### حرفت و دست کاری کی فضیلت:

اس طرح دست کاری لین حرفت لوگ اس کو عار شخصتے ہیں، گویا ہاتھ سے محنت کرنا بابوین کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور اس کوعیب و عار سمجھا جاتا ہے کہ اتنا بڑا آ دمی ہاتھ سے محنت کرتا ہے، حالانکہ آنحضرت صلی اللّه علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

"مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ حَيْرًا مِنُ أَنْ يَأْكُلُ مِنُ عَلَيْهِ وَإِنَّ نَبِى اللّهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنُ عَلَيْهِ وَإِنَّ نَبِى اللّهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنُ عَلَيْهِ وَإِنَّ نَبِى اللّهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنُ

عَمَلِ يَدَيُهِ. " (مشكوة ص: ٢٣١، بحواله بخارى)

ترجمہ ن۔۔''سب سے پاکیزہ کھانا جو آدمی کھائے وہ اپنی ہاتھ کی کمائی کا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے۔''

حضرت داؤد علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں، سلطنت حاصل ہے لیکن سرکاری خزانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اپنی روٹی اینے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔

اورنگ زیب عالمگیر رحمہ اللہ بادشاہ کا بھی یہی معمول تھا، مغلیہ خاندان کا تخت ہے اور ماشاء اللہ ہمیشہ جہاد میں رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، ٹوبیال بنتے تھے اور قرآن کریم کی کتابت فرماتے تھے، عالمگیر گا کے دست مبارک سے لکھے ہوئے مصاحف، قرآن کریم کے نسخے اب بھی کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ اور جب عالمگیر کا انقال ہوا تو وصیت فرمائی کہ فلاں بوٹلی کے اندر کچھرقم پڑی ہے اس سے میراکفن فن کیا جائے، اور فلاں بوٹلی میں ایک رقم پڑی ہے وہ اللہ تعالی کے راستے میں صدقہ کردی جائے، وہ رقم میر کفن فن میں استعال نہ کی جائے اس لئے کہ وہ قرآن کریم کی کتابت کی اجرت ہے۔ دراصل بعض اہل علم اس کو جائز نہیں جھتے تھے کہ قرآن کریم کی کتابت کی اجرت ہے۔ دراصل بعض اہل علم اس کو جائز نہیں جھتے تھے کہ قرآن کریم کی کتابت کے پینے لے کر استعال کے جائز نہیں تو کہ ایک رائے استعال میں علاء کا اختلاف تھا، کوئی اس کو جائز کہتا اور کوئی اس کو جائز کہتا اور کوئی اس کو جائز کہتا اور کوئی اس کو جائز کہتا، تو فرمایا کہ میراکفن فن اس سے نہ کیا جائے۔

باتھ سے كمانا عاربيس:

خلاصہ بیر کہ ہاتھ سے کما کر کھانا تو عارنہیں ہے، ایک دفعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمِ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ:

وَأَنُتَ؟ فَقَالَ: نَعَمُ! كُنُتَ أَرُعْى عَلَى قَرَادِيُطِ لِأَهُلِ مَكَّةَ." (مَثَلُوة ص:٢٥٨، بحاله بخارى)

ترجمہ:... "کوئی نبی ایسانہیں ہوا جس نے بکریاں نہ پرائی ہوں، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے بھی بکریاں پرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں! میں نے بھی بکریاں پرائی پرائی ہیں، میں چند قیراط پر قریش کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔"

قیراط بہت معمولی سکہ کہلاتا تھا، جیسے پرانے زمانے میں دمڑی مشہورتھی، لیعنی چند دمڑیوں کے عوض قریش کی میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اللہ کے بیوں سے اللہ تعالیٰ نے بکریاں چروائی ہیں، حضرت موئی علیہ السلام کا بکریاں چرانا تو قرآن کریم میں فدکور ہے، آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے، حضرت موئی علیہ السلام نے دس سال بکریاں چرائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

کوئی نبی ایبانہیں ہوا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، بکریاں چرانا نبیوں کی سنت کوئی عارکی بات نہیں، اور سر پر ٹوکری اُٹھانا، محنت و مزدوری کرنا ہے بھی کوئی عارکی بات نہیں ، اور سر پر ٹوکری اُٹھانا، محنت و مزدوری کرنا ہے بھی کوئی عارکی بات نہیں وصول کرتے ہو، ہے حرام کی کمائی ہے، غصب ہے، اور اگرتم لوگوں سے جو ناجائز فیکس وصول کرتے ہو، ہے حرام کی کمائی ہے، نصب ہے، اور اگرتم لوگوں سے جو ناجائز فیکس وصول کرتے ہو، ہے حمال کی کمائی ہے، اس حرام کی کمائی کو ذلت سجھتے ہو۔

## جدیدتعلیم بے کاری کا سبب:

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہے کہ: پتا نہیں مسلمانوں کو کیا ہوگیا ہے؟ انہوں نے کسبِ حلال کو عار سمجھنا شروع کردیا ہے، سینکڑوں

ہزاروں نوجوان بے کار پھر رہے ہیں، میاں! تم جاکر کوئی کام کرو۔ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ایف ایس سی کیا ہے، بی اے کی تعلیم حاصل کی ہے، ایم اے کی تعلیم حاصل کی ہے، فلال فلال تعلیم حاصل کی ہے، اب کیسے ٹوکری اُٹھا کیں؟ میں کہتا ہوں: تمہارا جاہل رہنا بہتر تھا، اور بینہایت جہالت کی بات ہے جو آج اخباروں میں با قاعدہ اس کی تشہیر ہورہی ہے کہ تعلیم کو عام کرو، تعلیم کو عام اس لئے کریں تا کہ لوگ زیادہ بے کار ہوجا کیں؟

## اس زمانے کی دو جہالتیں:

دو جہالتیں اس زمانے میں بہت زیادہ رائج ہوگئ ہیں، ایک لڑ کیوں کو تعلیم دینا، اور ایک تعلیم کو عام کرنا۔ اگر تمہاری تعلیم قوم میں اخلاق بیدا کردیتی تو میں مانتا کہ یہ تعلیم بہت اچھی چیز ہے، واقعی بڑی اچھی چیز ہے،لیکن جتنی تعلیم بردھتی ہے اتنا اخلاق بگرتا ہے، اگر میں غلط کہتا ہوں تو آپ لوگ مجھے ٹوک سکتے ہیں کہتم غلط کہتے ہو، میں ویکھا ہوں عام اُجدفتم کے لوگوں کے اخلاق ان لکھے پڑھے لوگوں کے اخلاق سے اچھے ہیں، وہ کم از کم کسی کی تو مان ہی لیتے ہیں، اور تمہارے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود تمہارے اندر بداخلاقیاں پیدا ہوگئ ہیں، غرور ہے، تکبر ہے، حسد ہے، مار دھاڑ ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا اور اینے آپ کو اُوپر دکھانا، بیسارے گندے اخلاق تمہیں اس تعلیم نے دیئے ہیں، اُستادوں کی گیڑیاں اُحیمالنا، کڑکیوں سے چھیڑ حیماڑ كرنا، اورشريف خاندان كى لركيوں سے عشق لرانا، اس كے سواتم كيا سكھاتے ہو؟ مجھے بتاؤیة تمهارے کالج اور یونیورسٹیاں اس کے سوا کیا سکھاتی ہیں؟ اگرتمہارا پیلم لوگوں کو اخلاق سکھاتا، تہذیب سکھاتا، تو میں مانتا کہ واقعی تم نے علم سکھا ہے، اخلاق اور تہذیب کے معنی چبا چباکر ہاتیں کرنے کے نہیں ہیں، جس کوتم نے تہذیب سمجھ لیا ہے، اخلاق اور تہذیب سے کہ جس کا جوحق ہے وہ اسے دیا جائے۔ چھوٹوں کے ساتھ

چھوٹوں کا سا معاملہ کیا جائے، بروں کے ساتھ بروں کا معاملہ کیا جائے، ماں باپ
کے ساتھ مال باپ جیسا حسن سلوک کیا جائے، ادب ہے، احترام ہے، یہ چیز اخلاق
کہلاتی ہے، تہذیب کہلاتی ہے۔ کسی دیہاتی ہے کسی نے پوچھا تھا کہ تہارا لڑکا پڑھتا
ہے کتنا لکھ پڑھ گیا ہے؟ اب وہ بے چارہ کیا جانے کہ کتنا پڑھ گیا ہے کتنا نہیں؟ دیہاتی جائل کہتا ہے: جی وہ کافی پڑھ گیا ہے، کھڑے ہوکے بیشاب تو کرنے لگا ہے۔ بس تم جائل کہتا ہے: جی وہ کافی پڑھ گیا ہے، کھڑے ہو کہ بیشاب تو کرنے لگا ہے۔ بس تم کھڑے ہوکر بیشاب کرو!

تو میں نے کہا کہ بینعرہ لگانا کہ تعلیم کو عام کرو یہ جہالت ہے جو عام ہوگی ہے، ہماری قوم بڑی جابل ہے، یہ اوپر کی سطح پر جینے فساد مچارہ ہیں بیسب جابل ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اس سے جابل اچھے ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہلانے والے سیاسی بحران پیدا کر رہے ہیں، قوم کو بے چینی میں مبتلا کر رکھا ہے، یہ سب کے سب جابل ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ تو آکسفورڈ تک ہوکر آئے ہیں، معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ بڑی کوئی جہالت نہیں۔ وُ نیاوی تعلیم کا عام کرنا گویا قوم کو تلقین کرنا ہے کہ بے کار بنو، کیونکہ اپنے تئیں جو پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ بے چارے دست کاری کے قابل نہیں رہتے، میں کہتا ہوں کہ سڑک پر بیٹھ کر جوتی گانٹھ لو یہ طلال کی روزی ہوگی، لیکن تمہیں تو تمہاری تعلیم سوائے مار دھاڑ کے اور سوائے نوکری اور ملازمت کے پچھ نہیں سکھاتی۔ اللہ کے نبی دست کاری کرتے ہیں، ان کو اس سے عارنہیں، بکریاں چرانے سے بھی عارنہیں ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے عارنہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے عارنہیں ہے۔

#### صنعت میں إجتهاد کرو:

کوئی دست کاری کی حچوٹی موٹی صنعتیں لگالو،لیکن کوئی مجتهدفتم کا دِ ماغ ہو جوان چیزوں کوایجاد کرے اور قوم کے نو جوانوں کواس راستے پر لگائے۔ تمہیں تو ایک ہی اجتہاد سوجھتا ہے کہ مولوی وین کو بدلیں، شریعت کو بدلیں، اجتہاد کرونا!
اجتہاد کریں، یہ لوگ ہمیں تلقین کیا کرتے ہیں کہ اجتہاد کرونتم بھی کوئی اجتہاد کرونا!
م میں سے پچھ نو جوان اُٹھیں اور اُٹھ کر ایسی چھوٹی موٹی صنعتیں لگا ئیں،
جس سے اپنے گھر کی کفالت ہو سکے، ملک کو فائدہ ہو، نفع ہو، نو جوان کام پرلگیں،
اب تو دہشت گردی کی وجہ سے کراچی میں سناٹا چھا گیا ہے، ورنہ میں ویکھتا تھا کہ
نو جوانوں نے سرکیس بند کی ہوئی ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، بس نو جوان اس کام
کے لئے رہ گئے ہیں، بل اُٹھائے پھرتے ہیں، سرکیس بند کی ہوئی ہیں، کوئی گاڑی
نہیں جاسکتی اور یا پھر کلاشکوف اُٹھائی، میرے بھائی! کوئی ایسا کام کرو جو تہارے
لئے مفید ہو چاہے چھوٹا سا کام ہو، قوم کو بھی پیداوار طے اور تمہیں بھی اپنے ہاتھ کی

# لڑ کیوں کی تعلیم گھر اُجاڑنے کا ذریعہ:

ای طرح یہ جو کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو پڑھاؤ اور ان کو ملازمت دِلواؤ، میں پوچھتا ہوں: کیا تم نے لڑکوں کے لئے ملازمتیں پوری کردیں کہ اب ان سے نی رہی ہیں جوتم لڑکیوں کو دو گے؟ لڑکیوں کو تو گھر کا کام ذمے کیا گیا ہے، اب یہ کتنی بڑی حمافت کی بات ہے کہ جس شخص کے ذمے گھر کی ذمہ داری ہے اس کو تو ہے کار کرواور جس کا نان و نفقہ مرد کے ذمے ڈالا گیا تھا، اس کو ملازمت دِلواؤ! نوجوان ہے کار اور جماری بچیاں برسرِ روزگار، اب تم ہی بتاؤ وہ اپنے شوہر کے پاس کیوں رہیں گی؟ اپنا گھر کیوں آباد کریں گی؟ جب لڑکی خود کھیل ہوگی اور اپنا بوجھ خود اُٹھا سکے گی تو وہ شوہر کے گھر میں پابند ہوکر رہنا کیوں گوارا کرے گی؟ ہاں! اس کے ساتھ عشق و محبت کا افسانہ دو چار دن چلے گا بعد میں رنگ دھل جاتا ہے، میں جانتا ہوں۔

الله تعالى نے مرد كوعورت كا اور عورت كومرد كامختاج بنايا ہے اور اسى احتياج

کی سریش کے ساتھ چپکادیا ہے، بیاحتیاج کی سریش ہے جو مرد اور عورت دونوں کو چیکائے رکھتی ہے۔

مرد جانتا ہے کہ عورت کے بغیر گھر کی گاڑی نہیں چل کتی، خانہ داری ہے،

بچوں کی حفاظت ہے، بچوں کی پر قرش ہے، بیٹورت کے بغیر نہیں ہوگئی۔ اور عورت
جانتی ہے کہ جب تک سر پر سائیں کا سامینیں ہوگا میری زندگی بے سامی گزرے گ۔

دونوں ایک دُوسرے کے محتاج ہیں، قدرت نے ان دونوں کو محتاج بنایا ہے، اس کا شوہر بے دوزگار اور لڑکی برسرِ دوزگار، مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالی نے الہام کیا ہے، لوگوں کے دِل میں ڈالا ہے کہ اس طرح نظام بناؤ؟ ہماری حکومتیں تو منصوبہ بندیاں کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالی نے یہاں فطری منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، ان کی منصوبہ بندی پر ہیں، لیکن اللہ تعالی نے یہاں فطری منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، ان کی منصوبہ بندی پر معالمہ نہیں ہے، جس چیز کی احتیاج ہوتی ہے اللہ تعالی لوگوں کے دِل میں اس کا صل معالمہ نہیں کہ یہاں یہ چیز پیدا کرو، مہیا کرو یا باہر سے لاؤ، تاجر لے آتے ہیں۔

# تجارت کے لئے لائسنس ظلم ہے:

ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ: بادشاہ اگر تجارت کرنے گلے تو رعایا کو بگاڑ ڈالے گا۔

آج ہماری ہر چیز اُلٹی ہوگئ ہے، آج تجارت ساری کی ساری گورنمنٹ کے بھٹے میں ہے، اور جو تاجر بے چارے اپنی تجارت کر رہے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے دریعے دست گر ہیں، گورنمنٹ سے اجازت ملنی چاہئے اور درآمد و برآمد بینک کے ذریعے سے تباولہ ہونا چاہئے، بہت سے شعبے تو گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ ہی ان کی درآمد کرسکتی ہے دُوسراکوئی نہیں کرسکتا، اور گورنمنٹ کا جو حال ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی نافرمانی کی وجہ سے قوموں کا جو حال ہے وہ تو مول کا جو حال ہے دو تھم وہ تا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی نافرمانی کی وجہ سے قوموں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، حکومت کا کام تو نظم ونسق بحال رکھنا

ہے، نظم ونسق کا بحال رکھنا اور ظالم کو مظلوم سے انصاف ولانا، کوئی کسی پرزیادتی نہ کرے، لوگوں کی تعلیم و تربیت کا انظام کرنا، معیشت کے سلسلے میں جہاں کسی چیز کی ضرورت ہو وہاں ان کی امداد کرنا، سرکاری وسائل کے ذریعے لوگوں کی معاونت کرنا، میملکت کا کام ہے۔

لیکن دورِ جدید میں حکومت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وُنیا کی ہر دولت اس فرعون کے ہاتھ میں ہو، کوئی آ دمی بغیر لائسنس کے تجارت نہ کرسکے، کوئی وُکان داری نہ کرسکے، کوئی حیوانات کی پر قرش کرنا چاہے بغیر لائسنس کے وہ یہ کام نہ کرسکے، ہر چیز میں حکومت کا لائسنس ادر اجازت نامہ لازی ہے، گویا کنٹرول حکومت کا ہے، یہ سب اس کے نوکر ہیں، اور پھر حکومت جتنا چاہے ان کو حصہ دے اور جتنا چاہے اپ سب اس کے نوکر ہیں، اور پھر حکومت جتنا چاہے ان کو حصہ دے اور جتنا چاہے اپ بیاس رکھے، اس نیکس کے معنی سوائے حصہ داری کے اور کیا ہیں؟ کماؤتم اور عیش و عشرت اُڑانے کے لئے حکومت اینائیکس وصول کرے۔

## مملکت کے زوال کا سبب:

ابن خلدون لکھتے ہیں کہ: کسی مملکت کے زوال کا باعث یہ بنتا ہے کہ عوام پستی چلی جاتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے مطالبات زیادہ بڑھتے ہیں، اور مطالبات کی وجہ سے تیکس زیادہ لگائے جاتے ہیں، جتنے زیادہ تیکس لگائے جاتے ہیں اتنی ہی مہنگائی زیادہ بڑھتی ہے اتنی ہی زیادہ تخواہیں ہوھتی ہیں، جتنی مہنگائی زیادہ بڑھتی ہے اتنی ہی زیادہ تخواہیں بڑھتی ہیں، جتنی زیادہ تیکس بڑھتا ہے، یہ ایک چکر چلتا ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ: کسی مملکت کی کسی حکومت کی سعادت مندی ہے ہے کہ اس میں کے اور وہ لکھتے ہیں کہ: کسی مملکت کی کسی حکومت کی سعادت مندی ہے کہ اس میں کم سے کم تیکس ہوں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں ہوں۔

#### ماہرین معاشیات پرمغرب سوار ہے:

آج یہ جتنے ماہرِ معاشیات ہیں اور حکومت کے دُوسرے شعبول میں کام

کرنے والے لوگ ہیں، آپ نے بھی ان کی زبان مبارک سے رسول الد صلی الد علیہ وسلم کا، خلفائے راشدین کا، اور بادشاہانِ عدل کا تذکرہ اور حوالہ نہیں سا ہوگا، یہ جب بھی حوالہ دیں گے جرمنی، فرانس، برطانیہ اور امریکا کے مدبرین کا حوالہ دیں گے، ان کے ذبن پر مغرب اتنا سوار ہے کہ بھی بھول کر بھی کسی معاملے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیا، انہوں نے سوچا ہی نہیں، ان کا ذبن یہ بن گیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیا، انہوں نے سوچا ہی نہیں، ان کا ذبن یہ بن گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ثواب و عذاب بیان کرنے کے لئے آئے تھے۔ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاحات نہیں فرما کیں؟ مرتباری آئیس بھوٹ گئی ہوں تو میں اس کا کیا علاج کرون؟ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں آ قا نے راہ نمائی نہ فرمائی ہو، اور اس کے اصول کوضوعہ ترغیب اور تر ہیب کے ساتھ بیان نہ فرمائی نہ فرمائی ہو، اور اس کے اصول موضوعہ ترغیب اور تر ہیب کے ساتھ بیان نہ فرمادیئے ہوں، لیکن تمہارے لئے یہ موضوعہ ترغیب اور تر ہیب کے ساتھ بیان نہ فرمادیئے ہوں، لیکن تمہارے کئے یہ خاک ہے ۔۔۔!

صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد بھی دوسرے عادل سلاطین انہوں نے بڑے برے بردے کارنامے انجام دیئے ہیں، مگر کبھی تم نے ان اکابر کی تاریخ کو اُٹھا کے دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھا بھی ہے تو اس سے سبق نہیں لیا، اس سے راہ نمائی نہیں لی، تمہاری راہ نمائی کے لئے یہی مغرب والے رہ گئے ہیں، اس لئے کہ تمہارا ذہن بھی غیر مسلم تھا، تمہارا دِل بھی غیر مسلم ہے، تم زبان سے ''لا اِللہ اِللہ اللہ محمد رسول اللہ'' پڑھتے ہو، مگر ذہن و دِل جب تک مسلمان نہ ہوتو کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ؟

علم معاش محدود ہے:

خير! پيرتو ضمنا بات آگئ تھی، ميں گفتگو اس ميں کر رہا تھا کہ علم دو ہيں، ايك

علم معاش اور ایک علم معادب

علم معاش وہ ہے جو مرنے سے پہلے تک کی زندگی ہے اس میں رہنے سہنے کے طریقے سکھا تا ہے کہ بیزندگی کیسے گزاریں؟ کیا کھا ئیں؟ کس طرح کھا ئیں؟ علم معاوکی حدنہیں:

اور ایک علم معاد ہے، اور وہ ہے موت کے وقت سے لے کر ابد الآباد کی زندگی تک راہ نمائی کرنے والاعلم، اس علم معاش کی حد ہے، اس علم معاد کی حد نہیں، تنہارے اسکولوں اور کالجوں بر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے:

"طلب العلم فريضة على كل مسلم"

(مشكوة ص:٣٣)

ترجمہ:... (علم کا حاصل کرنا ہرمسلم پر فرض ہے۔ ''
حجوث کہتے ہو! بیعلم تمہارانہیں ہے، بیتم رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر
تہت لگاتے ہو، تمہارے اسکولوں، کالجول اور یونیورسٹیوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا
ہے بیعلم مراذبیں ہے۔

## "چین جا کرعلم حاصل کرو"غلط ہے:

رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرایک اور تہت گھڑی ہے کہ: "أطلبوا العلم ولو کان بالصین" علم کو تلاش کیا کروچا ہے تہ ہیں چین جانا پڑے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بینہیں فرمایا، چین تو ابھی بچاس سال پہلے تک جاہلیت میں دُوبا ہوا تھا، یورپ بھی بے چارہ اپنی جہالت سے انگرائی لے کر اُٹھا تھا، یہ مجھیوں کے مجھیرے انگریز تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے تم پر ڈیڑھ سوسال حکومت کرکے گئے ہیں، یہ مجھیوں کے مجھیرے سے، یہ ڈاکو، بحری قزاق ہیں، سن ۱۹۸۲ء بلکہ اس سے پہلے میں پہلی دفعہ یورپ گیا مولانا محمد یوسف متالا صاحب نے بلایا تھا، تو

میں نے ان سے کہا کہ: حضرت! مجھے یہ بتائیے کہ یہ روشنی کا زمانہ، بجلی اور گیس اور جدید وسائل، رسل و رسائل، مواصلات ان تمام چیزوں کی عمرتو بہت تھوڑی ہے، اس سے پہلے اس ملک میں کون رہتا تھا اور کس طرح رہتا تھا؟ انگلینڈ کا ملک بھی کوئی رہنے کے قابل ہے؟ آج دُنیا ہے ہیجلی کے چکرختم ہوجائیں تو وہاں کوئی رہ سکتا ہے؟ مولانا نے مسکرا کر فرمایا کہ: بہاں دوطرح کے لوگ رہتے تھے، ایک مجھیرے، محیلیاں پکڑنے والے اور دُوسرے بحری قزاق، جو کوئی جہاز جاتا تھا اس کولوٹ لیتے تھے، نہ وہاں زراعت ہے اور نہ کوئی اور چیز ہوسکتی ہے، سیب لگاتے ہیں، پھل آتا ہے بہت ہی اچھا، نیکن کوئی ذا نقتہیں، جب مجلول کوسورج کی روشنی ہی نہ یڑے تو ان میں مضال کہاں سے آئے؟ میں نے کہا کہ: بیمغربی وُنیا کے لوگ تو نہایت غیرمہذب قوم تھی، اور اس امریکا غریب کا تو ڈھائی سوسال پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا، دُنیا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ امریکا بھی کوئی ملک ہے، بیمغرب بھی انگرائی لے کر اُٹھ کھڑا ہوا تھا، کیکن چین والے ابھی تک افیونی تھے، سو رہے تھے، یہ سب سے بعد میں بیدار ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کہنا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا علم حاصل كيا كروچين جاكر، بيرسول التصلى التدعليه وسلم يرتهمت با

# بیسب روٹی کا چکر ہے:

تم توعلم ای کو بیخے ہو، حالانکہ بیعلم ہے ہی نہیں، محض کھانے پینے کا دھندا ہے، چاہے تہارے سائنسی علوم ہوں یا تمہارے آج کے ترقی یا فتہ علوم ہوں، بیسب کے سب بیٹ کا چکر ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ گھیارا بے چارہ گھاس کھود کرکے روٹی کھاتا ہے، تم بڑے بڑے ادارے بنا کر روٹی کھاتے ہو، چکر سارا صرف روٹی کا ہے اور پچھ نہیں…!

#### سائنس کی "برکات":

مجھے معاف رکھیں گے، تہاری سائنس نے آدمی کو نفع سے زیادہ نقصان بہنیایا ہے، تم کہو گے کہ بیمولوی بہت تعصب برتنا ہے، میں مانتا ہوں کہ سائنس نے بہت نفع بھی پہنچایا،لیکن جتنا انسان اس زمانے میں تلملا رہا ہے اور جس قدر اس کی آ رُوح آج بے چین ہے، مجھی انسانی زندگی میں بے چین نہیں ہوئی ہوگی، اور آج کا انسان جتنا مظلوم ہے اتنا مجھی نہیں رہا ہوگا، آج کا انسان مسائل سے جس قدر دوجار ہے اس سے پہلے بھی نہیں رہا ہوگا، اور بیسب برکتیں ہیں تمہاری سائنس کی ،تمہارے ترتی یافتہ علوم کی ،تم نے نعرہ لگایا کہ ہم نے فلاس بیاری پر فتح یالی ، فلاس بیاری پر فتح یالی، فلاں بیاری کا نشان ختم کردیا، چھک کا نشان ختم کردیا، یا فلاں چیزیں ختم کردیں، قدرت نے کہا کہ: تم نہیں کر کتے ، ایس ایس بیاریاں ایجاد کریں گے کہ تمہارے باپ كوبھى ان كا پتانہ چلے، نئ نئ بارياں آتى ہيں، ان ير بے جارے تحقيقات شروع كرتے بيں، اور جب وہ قابو ميں آنے كے قريب ہوتى ہے تو ايك نئى بيارى سر اُٹھالیتی ہے۔ یہ کینسراب تو بہت پُرانی چیز بن گئی ہے، کیکن ہمارے یہاں بھی نہیں جانی گئی تھی، حالاتکہ ہاری طب کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، یونانی طب میں سرطان کے نام سے یہ بیاری ہوتی تھی اور اس کا علاج بھی کیا جاتا تھا،کیکن اب جس کثرت سے یہ بیاری ہونے لگی ہے، اوراس نے دُنیا کواپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ایسا مجھی نہیں ہوا تھا، اب تو ہر دسویں آ دمی پر شبہ ہوتا ہے کہ وہ کینسر میں مبتلا ہے۔

اصل آخرت کاعلم ہے:

نو اصل علم یہ ہے جو آخرت کی راہ نمائی کرے، قر آنِ کریم نے ایک جگہ اینے بلیغ انداز میں فرمایا:

"يَعُلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَهُمُ عَنِ

الْاَخِرَةِ هُمُ غَفِلُونَ." (الرم:٢)

ترجمہ ... ''میہ لوگ دُنیا کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں، حقیقت اس کی بھی معلوم نہیں، اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں، بے خبر ہیں۔''

دُنیا کا ایک ظاہر ہے اور ایک اندر، یعنی اس کا چھیا ہوا حصہ ہے، تم دُنیا کے ظاہر ہی ظاہر کو جانتے ہو، اس کے اندر کا تمہیں بھی معلوم نہیں، اور دعویٰ کرتے ہو خدا اور نبی کے مقابلے میں علم کا، تو مسلمان ایبا ہونا چاہئے کہ وہ کتاب اللہ کا برتن ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہو، اس کے الفاظ بھی، اس کے معانی بھی اور اس کے انوار و برکات بھی اس کے سینے میں محفوظ ہوں، اس کے ول سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی شعائیں بھوٹیں "یہ ایسے العلم" اور علم کے چشمے ہوں، جب بھی تہاری زبان سے بچھ نکلے تو علم کی بات نکلے۔

### ایک دن کا رزق مانگو:

دُوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایک دن کے بدلے میں ایک دن کا رزق اللّٰ کرو، آج کماؤکل کے کھانے کے لئے، بس! آج کی محنت کل کے لئے، کل کی محنت پرسول کے لئے، ہوس نہ کرو، 'سامان سو برس کا، بل کی خبرنہیں!' قدرتی طور پر برآ دمی کے ول میں اپنے بعد اپنے ہوی بچوں کا خیال ہوتا ہے، کسی حد تک ہونا بھی چاہئے، یہ فطری چیز ہے، لیکن ایسا تو نہ کرو کہ اپنی آخرت سے بالکل غافل ہوجاؤ، بھائی! آج کھالیا، آج کمالیا، کل کے لئے تو تم نے پھینہیں چھوڑا، پوری دُنیا کی زندگی کو ایک دن سمجھو، تم نے کماکر یہیں کھائیا یا بچھ تھوڑا بہت اپنے بچوں کے لئے چھوڑ گوئتو آنے والی زندگی کے لئے تہماری محنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اگلی زندگی پر بھی ایمان ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لئے ہم نے ایمان بی نہیں یا اگلی زندگی پر بھی ایمان ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لئے ہم نے

محنت کیا کی؟ یہاں تو یہ اُصول ہونا چاہئے تھا کہ ایک دن کی روثی چاہئے تھی اور بس! ایک دن کی روٹی مل گئی ہے کافی ہے۔

# ایک دن کی روزی کافی ہے:

میں نے تمہیں حدیث سائی تھی نا!

"مَنُ أَصُبَحَ مِنُكُمُ امِنًا فِي سَرُبِهِ مُعَافِّي فِي الْكُنِيا جَسَدِهِ عِنُدَةُ قُوتَ يَوُمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيُزَتُ لَهُ الدُّنيَا جَسَدِهِ عِنُدَةً قُوتَ يَوُمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيُزَتُ لَهُ الدُّنيَا . \* بَحَزَافِيُرهَا. \* (مَثَلُوة ص:٣٣٢)

ترجمہ:... "تم میں سے جوشخص اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی ذات کے بارے میں امن سے ہو، بدن دُرست ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی خوارک ہو، تو یوں سمجھو گویا ساری دُنیا اپنے ساز وسامان کے ساتھ سمٹ کر اس کے پاس جمع ہوگئی ہے۔"

یعنی جو شخص صبح کرے اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عافیت ہے، کوئی بیاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دِماغ کام کررہا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آنکھیں کام کررہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہاتھ پاؤں کام کررہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ وجود کی جومشینری ہے کام کررہی ہے، بس عافیت ہو، الجمدللہ! اور البین دِن کی روزی موجود ہے، شام تک نیچ کھاسکتے ہیں، اتی روئی موجود ہے، فرمایا: ایک دن کی روزی موجود ہے، شام تک نیچ کھاسکتے ہیں، اتی روئی موجود ہے، فرمایا: گویاس کے لئے ساری وُنیا اپنے ساز وسامان کے ساتھ جمع کردی گئی ہے، باقی ہوس ہے۔ بھائی! ایک دن کی روزی ضرورت ہے، علاء کہتے ہیں کہ تین دن کی روزی ہو کافی ہے، اور ہماری ہوں ہی پوری نہیں ہوتی، کی شخص کافی ہے، اور ہماری ہوں ہی پوری نہیں ہوتی، کی شخص

کی آمدنی پہلے دس روپے تھی، گھٹے گھٹے ایک روپے رہ گئی، بس اس کی پریٹانی ویکھنے کے لائق ہے، حالائکہ روٹی اب بھی چل رہی ہے، الحمداللہ کسی کا مقروض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن وہ ٹھاٹ جو دس روپے والی تھی وہ نہیں ہے، بہت پریٹان ہوتے ہیں، تو ایک دن کی روزی ایک دن کے بدلے میں تلاش کرو۔

### توابین کی معیت اختیار کرنا:

دُوسری روایت میں فرمایا کہ توابین کے یاس بیٹھا کرو، توبہ کرنے والوں کے یاس بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے دِل بہت نرم ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کو دیکھ دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہیں، اور گناہوں کا بوجھ ان کی کمر کو دُہرا کردیتا ہے، اور ان کی آنکھوں کو جھکا دیتا ہے، نہ بیتن کرچلیں کے اور نہ آنکھ اُٹھا کرمتکبرانہ انداز میں ویکھنے کے لائق ہوں گے، ان کے گناہوں کے احساس نے ان کوشرمندہ کردیا ہے، اور ان میں كبرى بجائے عجز بيدا كرديا ہے، شخ سعدى فرماتے بيں كه: مدى اينے سواكسى اوركو نهيس دينا، اگر الله تعالى تخفي چيثم خدابين بهي بخش ديية ، يعني الله تعالى كو ديكھنے والي نظر عطا فرمادیتا، تو تحقیے دُنیا میں اینے سے عاجز کوئی نظرنہ آتا، اور توسیحتا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں عاجز تر آ دی میں ہی ہوں ، اور بیمجی نظر آتا کہ سب سے زیادہ گنا ہگار بھی میں ہوں، مجھے نظر آتا کہ اگر میری بخشش ہوگئ تو اِن شاء الله سب کی بخشش ہوجائے گ، اگر الله تعالی مجھ جیسے گنا ہگار کو بھی معاف فرمادیں گے تو پھراس کا مطلب یہ ہے كدسارى وُنيا بخشى جائے گى، يد بيں توابين، ان كے ول نرم ہوتے بين، ان كے یاس بیٹھنا جاہئے۔

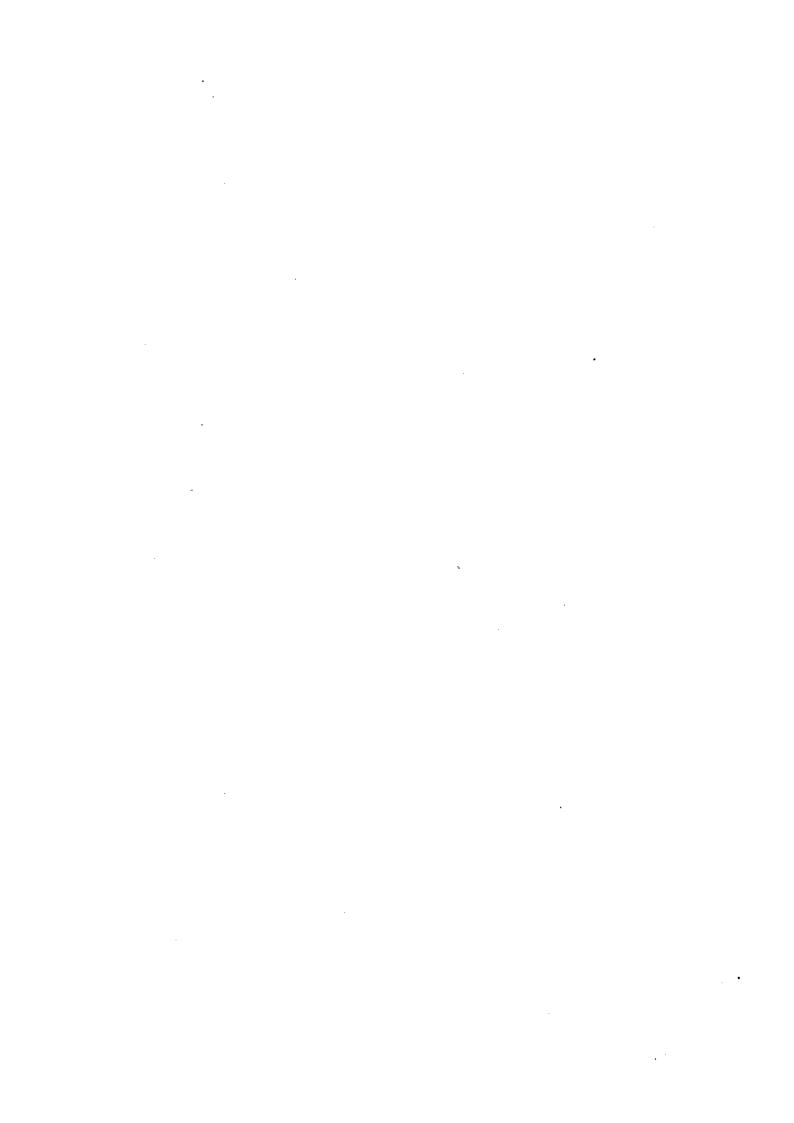

كيارهوس شريف



### بسم (للله (لرحس (لرحيم (لعسر لله ومرلا) على حباده (لنزيق (صطفی! اس سلسلے میں چندمتفرق چیزیں عرض کرنا حیا ہوں گا۔

#### شانِ اولياء ميس غلق، ولايت كا انكار:

اندایک بیر کہ اولیاء اللہ کن کو کہتے ہیں؟ لوگ اولیاء کو مانتے ہیں، ولیوں کو ولی مانتا چاہئے، اور اولیاء اللہ کو ماننے کے یہی معنی ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ مانتے ہیں، جیسے نبی کو نبی مانتے ہیں، اگر کوئی نبی کو خدا مانتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نبی کو نہیں مانتا۔ اسی طرح اگر کوئی ولی کو ولایت کے اُوپر کا کوئی درجہ و مقام دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے ولی کو ولی نہیں مانا۔ تو اولیاء کے منکر وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کے معاملے میں غلق سے کام لیتے ہیں۔

## أولو العزم بيغمبر:

و يكھے! جضراتِ انبيائے كرام عليهم السلام ميں ہے حضرت عيسىٰ عليه السلام الكہ جنيل القدر اور أولوالعزم بيغبر ميں، پانچ بيغبروں كو" أولوالعزم" بيغبر كها جاتا ہے، وہ يانچ بيغبريه بين:

ا:...حضرت نوح عليه الصلوة والسلام -٢:...حضرت ابرا بيم عليه الصلوة والسلام - ٣:... حضرت موى عليه الصلوٰ ة والسلام ...

سم :... حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام

٥ :... ہمارے آقا حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم \_

یہ پانچ انبیائے کرام اُولوالعزم نبی کہلاتے ہیں، اور اس پر اہلِ سنت کا اتفاق ہے کہ بیرتمام انبیائے کرام علیہم السلام سے افضل ہیں، گو ان کے درمیان بھی درجات کا اختلاف ہے۔

### مسلمان تمام انبياء كو مانة بين:

تو حضرت عیسی علیہ السلام اُولوالعزم نبی اور رسول ہیں، اور حق تعالی شانہ کے بہت ہی مقرب بندے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، کین عیسائی ہمیں کہتے ہیں کہتم عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ سب جانتے ہیں کہ مسلمان تو تمام انبیاۓ کرام علیم السلام کو مانتے ہیں۔

حضرت عليه السلام كوبطور خاص مانة مين:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خصوصیت کے ساتھ مسلمان مانتے ہیں، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

"أَنَا أَوُلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرُيَمَ فِي الْأُولِي وَالْاحِرَةِ، قَالَ: اللَّائِبِيَاءُ الحُوَةِ وَالْاحِرَةِ، قَالَ: اللَّائِبِيَاءُ الحُوَةِ وَالْاحِرَةِ، قَالَ: اللَّائِبِيَاءُ الحُوةَ وَالْاحِرَةِ، قَالَ: اللَّائِبِيَاءُ الحُوقَ مِن عَلَّاتٍ وَأُمَّهَا تُهُمُ شَتَّى وَدِيْنَهُمُ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيُنَنَا مِن عَلَيْسَ بَيُنَنَا فَي وَلِي نَهُمُ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيْنَنَا فَي وَلِي نَهُمُ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيْنَنَا فَي وَلِي اللهِ وَالْحِدُ وَالْحِدُ فَلَيْسَ بَيْنَنَا فَي وَلِي نَهُمُ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيْنَنَا فَي وَلِي اللهِ وَالْحِدُ وَالْحِدُ فَلَيْسَ بَيْنَا فَي وَلِي اللهِ وَالْحِدُ وَالْحِدُ فَلَيْسَ بَيْنَا فَي وَلِي اللهِ وَالْحِدُ فَلَيْسَ بَيْنَا فَي وَلِي اللهُ وَالْحِدُ وَالْحِدُ فَلَيْسَ بَيْنَا وَاللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَلَيْسَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْسَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي لَهُ وَالْحَلَّى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْسَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْحَلّالِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلّالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

ترجمہ:... ''انبیاء علیہم السلام علاقی بھائی ہوتے ہیں الگ ...علاقی بھائی کہتے ہیں باپ شریک بھائی کو... ان کی مائیں الگ ... الگ ہیں لیکن دِین ان کا ایک ہے۔ اور مجھے سب سے زیادہ تعلق عیسیٰ ابن مریم سے ہے، اس لئے کہ میرے درمیان اور ان

کے درمیان کوئی نی نہیں۔'

ماؤں سے مراد ہے شریعتیں، شریعتیں ہر نبی کی الگ ہوتی ہیں، لیکن دین ان کا ایک ہے۔ اور بیراس وجہ سے کہ وہ تم میں نازل ہونے والے ہیں ان کو تم پیچان لینا۔

آ پ صلی الله علیه وسلم کے عیسیٰ علیه السلام سے تعلق کی وجه:

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کا حلیه اور ان کے کارنامے بیان فرمائے بین، آنخضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے بین کہ: مجھے سب سے زیادہ تعلق عیسیٰ ابن مریم ...علیه السلام ... سے ہے، دو وجہ سے:

ایک تو بیہ ہے کہ میرے اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہوا، میرا زمانہ ان کے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواعلان کیا تھا منادی کی تھی:

"وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَّا أَتِي مِنَ 'بَعَدِى اسُمُهُ أَحُمَد."

ترجمہ:...''اور میں خوشخری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔''

یوں اس کا مصداق ہے، اس میں اشارہ فرمایا ہے کہ میں ان کی منادی کا مصداق ہوں، ایک اور حدیث میں فرمایا کہ:

"أَنَا دَعُوةُ اِبُواهِ يُهُمَ وَبُشُواى عِيسَى ابُنِ مَرُيمَ، وَرَأْتُ أُمِّى عِيسَى ابُنِ مَرُيمَ، وَرَأْتُ أُمِّى حِينَ وَضَعَتْنِى خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهُ قُصُورُ لَوَاتُ أُمِّى حِينَ وَضَعَتْنِى خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهُ قُصُورُ لَا اللهَّامِ..." (كُنْ العمال جَ:اا ص: ٣٨٣ حديث: ٣١٨٣٥) للشَّامِ..." (كُنْ العمال جَ:اا ص: ٣٨٣ حديث: ٣١٨٣٥) ترجمه: ..." ... مِن تَهمين بتا وَل كه ميرى ابتدا كهال سے

ہوئی ہے؟... میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دُ عا ہوں اور عیسیٰ
ابن مریم کی بشارت ہول اور میں اپنی مال کا وہ خواب ہول جو
انہول نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور
انکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔''

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ شریف کی تغمیر فرما رہے تھے اس وقت حضرت اساعیل علیہ السلام کے ساتھ وُعا کیں بھی کر رہے تھے، ان میں سے ایک وُعا پیتھی کہ:

"رَبَّنَا وَابُعَتْ فِيُهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ الْحِتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ الْحِتْ فِي وَلَحْمَةَ وَيُزَكِيهِمْ." (البقرة) لا يتحد المحدد... "مارے پروردگار! ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ان کو اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو یاک کرے۔"

حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیہا السلام دونوں نے وُعا کی اور ان دونوں کے نسل میں کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں ہوا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیائے کرام علیہم السلام آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شاخ سے صرف محمد رسول علیہ السلام کی شاخ سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شھے۔

ایک مرتبہ انصار مدینہ بیعت کے لئے مکۃ المکرّمہ حاضر ہوئے تھے، بیعت کرکے واپس مدینہ منوّرہ چلے گئے، وہاں جاکر انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا تذکرہ جس والہانہ انداز میں کیا، اس کو ایک پنجا بی شاعر نے نہایت خوبصورت انداز میں موزون کیا ہے، چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ

اگے بنی اسحاق دی نسل وچوں بے شار نبیاں زور لایا اے تے اساعیل دا خلف الرشید ہن او تاج رسولاں دا آیا اے

کہتا ہے کہ بنو اسحاق کی تسل سے بے شار نبی آئے ہیں۔ اب حضرت اساعیل علیہ السلام کا خلف الرشید اور تاج رسولوں کا آیا ہے۔

تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دُعا کا مصداق رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیں، اس لئے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دُعا ہوں اور میں ابن مریم کی بثارت ہوں، ابن مریم نے میرے آنے کی بثارت دی اور میں اپنی مال کا وہ خواب ہوں جوانہوں نے دیکھا تھا۔

انہوں نے خواب بید دیکھا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت ہوئی تو ان سے ایک نور نکلا ہے، جس سے شام کے محل روشن ہوگئے، فر مایا کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کا وہ خواب ہول۔

# حضرت عيسي عليه السلام يصقعلق كي دو وجوه:

الغرض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ تعلق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا، اس لئے میں ان کی بثارت کا مصداق ہوں۔

اور دُوسری وجہ یہ کہ وہ میرے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے میری اُمت میں آنے والے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے: "کیف أُنتُهُم إِذَا نَـزَلَ ابْنُ مَوْيَمَ فِيْكُمُ وَإِمَامُكُمُ مِنْكُمُ."
(بخاری شریف ج: اص: ۴۹۰) ترجمہ:..." تمہاری کیسی شان ہوگی اس وقت جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔''

افرادِ اُمت میں سے ایک اُمتی بن کر آئیں گے، اُمت میں شامل ہوکر آئیں گے۔

حضرت عيسى عليه السلام كى دُعا:

انجیل برنباس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وُعا کی علیہ السلام کی وُعا قبول ہوگئ، اِنجیل عظمی، وُعا تو اور نبیوں نے بھی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وُعا قبول ہوگئ، اِنجیل برنباس کے الفاظ یہ ہیں کہ:

''اے اللہ! اپنے بندے عیسیٰ کو بیتوفیق عطا فرما کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے تسمے کھو لئے والا بن جائے۔''

جوتے کا تسمہ کھولنے والا خادم ہوتا ہے نا! یعنی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن جائے، چنانچہ اس اُمتِ محمدیہ کی خدمت کے لئے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر محفوظ رکھا اور قربِ قیامت میں ان کا نزول ہوگا۔

حضرت عيسى عليه السلام حضرت مهدى كي اقترامين:

حفرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے آسان سے اُتریں گے، عین اس وقت آئیں گے جبکہ اِقامت ہو چکی ہوگی، اِمام مصلے پر کھڑا ہو چکا ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے، اِمام یعنی حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کود کھ کر پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان کو کہیں گے: اے رُوح اللہ! تشریف علیہ السلام فرمائیں گے: اے رُوح اللہ! تشریف لائے، نماز پڑھا ہے! حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں! یہ اِقامت تیرے لئے ہوئی ہے اس لئے تم ہی اِمام ہو اللہ تعالیٰ نے اِمام ہو اللہ تعالیٰ نے اِس اُمت کا اِکرام فرمایا ہے کہ ایک جنیل القدر نبی آسان سے نازل ہوکر سب سے اس اُمت کا اِکرام فرمایا ہے کہ ایک جنیل القدر نبی آسان سے نازل ہوکر سب سے اس اُمت کا اِکرام فرمایا ہے کہ ایک جنیل القدر نبی آسان سے نازل ہوکر سب سے

پہلے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اُمتی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، پھر بعد میں اِمام بنآ ہو۔ پھر وہ ہم میں شامل ہوجا کیں گے، ہمارے اِمام ہوں گے، تمہارے اِمام ہوں گے، تمہارے اِمام ہوں گے، تم میں سے ہوکر۔

توید دوخصوصیتیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔

مسلمانوں اور عیسائیوں کے ماننے میں فرق:

تو میں عرض کررہاتھا کہ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں کہ مجھے اتنا تعلق کسی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا تعلق کسی سے بھی نہیں جتنا ابن مریم سے ہے۔لیکن عیسائی ہمیں کہتے ہیں کہتم عیسیٰ کونہیں مانتے، یبوع مسیح کونہیں مانتے، کیانہیں مانتے؟ بیٹانہیں مانتے!

#### عيسائيون كاماننا:

عیسائیوں کی نظر میں ماننا یہ ہے کہتم اس کو خدا کا بیٹا کہو، اور یہ مانو کہ نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ! شم نعوذ باللہ! ماری مخلوق کے گنا ہوں کی گفر ٹی لے کر وہ صلیب پر چڑھ گیا، یہ عیسائیوں کا نجات کا عقیدہ ہے، یہ مانو تو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بنوگے۔ اگر ہم کہیں کہ وہ جلیل القدر نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے مقدس رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہود یوں کی دست برد سے محفوظ رکھا، قرآنِ کریم میں ہے:

''وَإِذْ كَفَفُتُ بَنِي إِسُرَ آئِيُلَ عَنُكَ'' ترجمہ ...''جب میں نے روک دیا بی اسرائیل کی پہنچ

> " ستے۔

كەللەتغالى نے ان كوآسان پرأشاليا، عيسائى كہتے ہیں كەتم نہيں مانتے۔

### وليوں كو ماننے كا انو كھامفہوم: .

معیک یہی مثال ہے ان لوگوں کی جوہمیں کہتے ہیں کہتم اولیاء کوہیں مانے، ہمائی کیے ہم اولیاء اللہ کو اولیاء مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہتم ولیوں کوہیں مانے، ہمائی کیے مانیں؟ کہتے ہیں کہ ولیوں کے مانے کامعنی یہ ہے کہتم "کُونُ فَیکُونُ " کے اختیارات ولیوں کے سپر دکر دو، اللہ تعالی تو تمام کا تئات کے مالک ہیں، تمام کا تئات کے خالق ہیں، تمام چیزوں کے ولی ہیں، تمام چیزوں کے اختیارات این کے قبضے میں ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اختیارات ان کے قبضے میں ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں، اب وہی نظام چلا رہے ہیں، بیٹا مانگنا ہو تو ولیوں سے مانگو، اولاد مانگی ہوتو ولیوں کے قبضے میں ہیں، اللہ تعالی نے یہ سارے محکمے ان کے سپرد کردیئے۔ یہ ہوان کے ذردیک ولیوں کے مانے کا مطلب! تم سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہتے کہ خدا نے اپنی خدائی ان کودے دی ہے؟ نہیں بھائی! یہ بات نہیں۔ کیوں نہیں کہتے کہ خدا نے اپنی خدائی ان کودے دی ہے؟ نہیں بھائی! یہ بات نہیں۔

# وليول كو ماننے كاصحيح مفهوم:

ولیوں کو ماننے کے معنی سے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا مقرّب اور محبوب بندہ سمجھو، وہ بھی ہماری طرح بندے ہیں، اور ہم تو بندگی ہے پچھ سرتانی کر لیتے ہیں، وہ نہیں کرتے، ہمارے اندرتو اُنا آجاتی ہے کہ میں بھی پچھ ہوں، ہم بھی بھی اپی طرف ارادے اور اِنتیارات کومنسوب کر لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے۔

# أولياء الله كي توحيدِ حالي:

ایک بزرگ تھے وعظ کرنے کے لئے بیٹے، فرمانے لگے: رات ہم نے دورہ پیا تھا تو اس کی وجہ سے بیٹ میں درد ہوگیا۔فوراً الہام ہوا کہ دُورہ کون ہوتا

ہے درد کرنے کے لئے؟ اب تک تم حقیقت تک نہیں پنچے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلال چیز سے درد کرنے ہوگئ ہے، فلال چیز سے خرابی ہوگئ ہے، فلال نے مجھے ایسا کیا۔ شخ سعدیؓ فرماتے ہیں کہ:

### دری نو اے ہم شرک پوشیدہ است که زیدم بیا درد و عمرو بخست

اس میں بھی ایک طرح کا شرک پوشیدہ ہے کہتم یوں کہو کہ زید نے بجھے تکلیف پہنچائی اور عمرہ نے بچھے زخی کیا، زید، عمرہ کون ہوتے ہیں؟ ارادہ اللہ تعالیٰ کی گئی پہنچائی اور عمرہ نے وہ کرتا ہے، اور جو نہ چاہے نہیں ہوتا، تمام کارخانہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ناچ رہا ہے۔ کوئی پرندہ پرنہیں مارسکتا، پھٹک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے تھم اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، آپ ایک قدم نہیں اُٹھا سکتے، یہ بات ہمارے عقیدے میں داخل ہے، کوئی مسلمان اس کا مشرنہیں، لیکن یہ صرف ہماری زبان پر ہے، مگر اولیاء اللہ کے دِل میں اُتر جاتی ہے یہ بات۔

اس کے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ: دھوکا نہ کھانا کہ تو حید واحد گفتن کا نام نہیں، واحد دانستن کا نام ہے، زبان سے کہہ دینا اللہ ایک ہے، یہ تو حید نہیں ہے، بلکہ ول سے جان لینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا نام تو حید ہے، ہماری تو حید صرف زبانی ہے، ہماری زبان تک محدود ہے، کیکن اولیاء اللہ کی تو حید قال نہیں ہوتی بلکہ حال بن حاتی ہے۔

# شيخ عبدالقادر جيلاني كا فرمان:

حضرت شیخ شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے مواعظ کا مجموعہ'' فتوح الغیب' کے ۔۔۔ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اللہ تعالی تو فیق عطا فر مائے تو اس کو پڑھو۔۔۔ اس کے ۔۔۔ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اللہ تعالی تو فیق عطا فر مائے تو اس کو پڑھو۔۔۔ اس کے اللہ بیس آپ فرماتے ہیں کہ: تمام کی تمام مخلوق عاجز اور بے بس ہے، معدومِ

محض ہے، معدوم کے معنی ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہوتا، نہ ان کے ہاتھ میں نفع ہے، نہ نقصان ہے، نہ ذِلت ہے، نہ عزّت ہے، نہ رزق ہے، آ گے کمبی تفصیل بیان فر مائی۔ جوخو د کو عاجز کہیں ان سے مانگنا؟

اب جو بزرگ یہ بات بتا رہے ہیں کہ مخلوق کے کرنے سے پھے نہیں ہوتا،
مالک کے کرنے سے ہوتا ہے، اسی بزرگ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہی سب
پھے کرتے ہیں، اور وظیفہ پڑھتے ہیں: "با عبدالقادر جیلانی شیئاً للہ" اے عبدالقادر جیلانی اللہ کے لئے پھے د بجے! با قاعدہ اس کا وظیفہ پڑھتے ہیں، جس طرح مسلمان" لا اللہ اللہ" کا یا" اللہ، اللہ، اللہ، اللہ کا وظیفہ پڑھتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ جارے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، شاہ عبدالقادر جیلائی کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ جارے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، شاہ عبدالقادر جیلائی کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اس میں دوخرابیاں ہیں:

### غيرالله كا وظيفه:

ایک خرابی ہے ہے کہ تم نے اللہ تعالی کے نام کا وظیفہ چھوڑ کر غیراللہ کے نام کا وظیفہ پڑھنا شروع کردیا، وظیفہ اللہ تعالی کے نام کا پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کا وظیفہ نہیں پڑھتے، ہاں! ورود شریف کا وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وُرود پڑھتے ہیں اور اس کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے سواکسی کے نام کا وظیفہ نہیں پڑھا جاسکتا، ہماری شریعت میں، ہمارے وین میں، ہمارے قرآنِ کریم میں، ہماری کتاب میں، ہمارے نبی نے صرف ایک پاک نام کا وظیفہ بتایا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ بیا گرو۔

#### خدا کو بندے کا سفارشی بنانا:

دُوسری خرابی اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ورنہ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک محف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کوسفارش کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ بات من کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ مبارک سرخ ہوگیا، بار بار فرمایا: بندہ خدا! اللہ تعالیٰ کو بطور سفارش کے کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما اللہ تعلیہ وسلم کو اس فقرے سے آئی اذبت ہوئی کہ اجمعین فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فقرے سے آئی اذبت ہوئی کہ ہم بہت پریشان ہو گئے، بار بار فرماتے: بندہ خدا! تو نے اللہ تعالیٰ کو سمجھانہیں، اللہ تعالیٰ کی سامنے بطور سفارش کے پیش کیا جاتا ہے؟

### الله كى گىتاخى:

جب آپ کہتے ہیں: "یا عبدالقادر جیلانی شیناً لذ" اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سفارش کے طور پر پیش کہ ہم آپ کے سامنے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سفارش کے طور کرتے ہیں کہ کچھ دیجئے! ما نگ رہے ہیں شاہ عبدالقادر جیلانی سے اور سفارش کے طور پر پیش کررہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یہ کتنی گتاخی اور بے ادبی کی بات ہے!

### بڑے کو چھوٹے کے لئے سفارشی؟

محبوبِ خداصلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہو، سفارش کے طور پر چھوٹے کو برے کے سامنے سفارش لایا جاتا ہے؟ اللہ کے بندو! سیجھ توسمجھو برے کو! ساری کا ننات کے برے کومخلوق کے سامنے سفارش بناتے ہو، تمہارے ول میں خدا کا ادب نہیں ہے؟

#### غيراللدك لئے نیاز:

تو میں ہے عرض کر رہا تھا کہ شخ تو فرماتے ہیں کہ تمام کا نات عاجز محف، معدوم محض ہے، نہ کوئی کسی کوعزت دے سکتا ہے، معدوم محض ہے، نہ کوئی کسی کوعزت دے سکتا ہے، نہ رزق دے سکتا ہے، نہ کسی کی تکلیف کو دُور کر سکتا ہے، نیکن ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ولیوں کو ماننا ہے ہے کہ سب کچھ انہی سے مائلو، نذر اور نیاز ان کے نام کی دو۔ جانے ہو کہ نیاز کس لئے دیتے ہیں؟ نیاز اللہ تعالیٰ کے نام کی ہوتی ہے، جیسے قربانی ہم قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لئے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے، یہ لوگ ولیوں کے نام کی نیاز دیتے ہیں، ولیوں کا قرب حاصل کرنے کے لئے۔ یہ لوگ ولیوں کے نام کی نیاز دیتے ہیں، ولیوں کا قرب حاصل کرنے کے لئے۔ عقیدے گر ہے ہوئے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اگر گیارھویں نہیں دیں گے تو ہماری جینیوں کا دُودھ میں ہوجائے گا، یعنی بیصرف کہنے کی بات نہیں ہے، دیں گوگوں کا! پیران پیر ہماری جینسوں کا دُودھ سلب کرلیں گے۔

# گیارهویں بورے دین سے اہم؟

تم نمازنہ پڑھو،تمہاری بھینسوں کو کچھنہیں ہوتا،تم دین کی کسی بات پر عمل نہ کرو،تہاری بھینسوں کو کچھنہیں ہوتا،تم ساری دُنیا کے گناہ کرتے رہواس سے کچھ بگاڑ نہیں ہوتا،کتم ساری دُنیا کے گناہ کرتے رہواس سے کچھ بگاڑ نہیں ہوتا،لیکن ایک دن تم گیارھویں نہ دو،تمہاری بھینسوں کا دُودھ خشک ہوجاتا ہے؟ تم ہی انصاف کرو! کہنماز، روزہ اور دِین کے تمام فرائض سے بڑھ کراس کوفرض سمجھا کہنہیں سمجھا؟

# پیرانِ پیرُومانی تھ؟

بہت مرت کی بات ہے، تمیں سال پہلے کی بات ہے، ہمارے گاؤں میں ایک بڑھی ہوتے تھے، مستری صاحب، وہ ذرا ان چیزوں کے قائل تھے، مستر آدمی تھا ہے چارہ، ایک دن مسجد میں بیٹھا تھا، میں نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ مستری جی! وہائی

كس كو كيت بين؟ وه كينے لكے كه: جو كيارهويں نه دے! برا بے تكلف ما آدمي تها، سادہ آدمی تھا، میں نے کہا کہ: آپ کومعلوم ہے کہ پیرانِ پیرکب ہوئے ہیں جن کی گیارهویں دی جاتی ہے؟ کہنے لگا: مجھے تو معلوم نہیں! میں نے کہا کہ: میں بتاتا ہوں، یا نجویں یا چھٹی صدی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، نوے سال کی عمر میں چھٹی صدی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ کہنے لگا: اچھا! میں نے کہا کہ: دیکھونا! پیران پیر پیدا ہوئے ہوں گے، پھر وہ بڑے ہوئے ہوں گے، انہوں نے علم بڑھا ہوگا، پھر کسی شیخ کی خدمت میں رہ کر اللہ اللہ سکھی ہوگی، اللہ تعالی کا نام سکھا ہوگا، اس کے بعدوہ بزرگ بن گئے، پھران کا انقال ہوا، تو لوگوں نے ان کی گیارھویں دینی شروع کردی۔ کہنے لگا کہ: ہاں! یہ بھی ہے۔ میں نے کہا کہ: اس کا مطلب بیہ ہے کہ حضرت پیران پیرانی گیارهویں خودتو نہیں دیتے تھے نا! کہنے لگا کہ: نہیں! میں نے کہا کہ: جو گیارهویں نہ دے وہ وہانی ہے، لہذا پیران پیر وہانی! اور حضرت پیران پیر جوان کے پیر ومرشد ہوں ك وه ايخ مريد كے نام كى گيارهويں تونہيں ديتے ہوں كے يا كه ديتے تھے؟ اسى طرح اُوپر تک چلے جاؤ رسول الله صلی الله علیه وسلم تک تو پیسارے کے سارے وہانی، کیونکہ جو گیارھویں نہ دے وہ وہانی ہوتا ہے۔

# چھٹی صدی کے بعد کی چیز دین کسے؟

خدا کے بندو! اللہ تعالی نے تہ ہیں عقل عطا فرمائی ہے، کچھ تو سوچو کہ چھٹی صدی کے بعد کوئی چیز آتی ہے وہ تہارے دین کا حصہ کیسے بن گئی؟ وہ تہارے دین میں کیسے داخل ہوگئ؟ اگرتم کہو کہ ہم ایصالی ثواب کے لئے دیتے ہیں، حضرت پیرانِ بیر کی جو گیارھویں دیتے ہیں وہ ان کے ایصالی ثواب کے لئے دیتے ہیں، بہت اچھا! میں پوچھتا ہوں کہ اگر دسویں کو دے دی جائے تو ثواب نہیں پنچے گا؟ اور اگر بارھویں کو دے دی جائے ، ایصالی ثواب کے لئے صدفہ کردیا جائے وہ نہیں پنچے گا؟ اور اگر بارھویں کو دے دی جائے، ایصالی ثواب کے لئے صدفہ کردیا جائے وہ نہیں پنچے گا؟ یہ

گیار هویں تاریخ کی پابندی کس کے لئے ہے؟ شعطان کا دھوکا:

فرائض شرعیہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے اوقات مقرر کردیے ہیں، اس مسئلے کو اللہ علی طرح سمجھ لوا بنج گانہ نمازوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اوقات مقرر کردیے ہیں، اگر ظہر کی نماز ظہر سے پہلے پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، اگر بعد میں پڑھو گے تو قضا ہوجائے گی، اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کے لئے ایک وقت مقرر کردیا، روزے کا ایک وقت مقرر کردیا ہوزے کا ایک وقت مقرر کردیا ہو، اگر رمضان سے پہلے روزے رکھ لوتو وہ رمضان کے روزے نہیں ہوں گے، فرائن کے لئے اللہ تعالیٰ نے اوقات مقرر کئے ہیں، کسی نقل کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت مقرر کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتیں مقرر کی ہیں، ان میں جو فرائض سے ان کے لئے خاص شرطیں مقرر فرمائی ہیں، لیکن نقلوں کے لئے کوئی خاص جو فرائض سے ان کے لئے خاص شرطیں مقرر فرمائی ہیں، لیکن نقلوں کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں فرمایا، اور تم نے گیار ھویں کے لئے وقت مقرر کرلیا، اور ختم شریف کے لئے تیجہ مقرر کرلیا، وسوال مقرر کرلیا، تو معلوم ہوا کہ یہ شیطان کا دھوکا ہے، سے کہنا کہ ہم ایسی سے مقرار کرلیا، وسوال مقرر کرلیا، تو معلوم ہوا کہ یہ شیطان کا دھوکا ہے، شیطان کوئی نہ کوئی تاویل سے سے دیتا ہے۔

كيا رسول الله صلى الله عليه وسلم كى سميارهوي دى؟

اور پھر دُوسرا سوال ہے ہوگا کہ حضرت پیرانِ پیر کی گیارھویں کیوں دیتے ہو؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے نام کی مجھی دی؟

تمھی عائشہ کے لئے ایصال تواب کیا؟

حضرت إمام ربانی مجدد الف ثانی رحمه الله ایک مقام پرفرماتے ہیں کہ: میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لئے کھانا دیتا تھا، تو ایک دفعہ رسول

الله صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوئی اور ایبا محسوں ہوا کہ حضور صلی الله علیه وسلم مجھ سے ناراض ہیں، میں نے بہت ہی عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ حضور! اگر مجھے ناراضی کی وجہ معلوم ہوجائے تو میں کم از کم اپنی اصلاح کرلوں، مجھے یہی معلوم نہیں کہ حضور مجھ سے کس بنا پر ناراض ہیں، مجھ سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے شفیقانہ محبت اور ناراضی کے لیجے میں فرمایا۔

اس سے پہلے عرض کردوں کہ ناراضی بھی دوشم کی ہوتی ہے، ایک دوستوں سے ناراضی ہوتی ہے، ایک دوستوں سے ناراضی ہوتی ہے، دونوں ناراضی بوتی ہے۔ فرمایا کہ: تم ہمارے لئے ایصالِ ثواب کرتے ہوتہہیں معلوم نہیں کہ ہمارا کھانا عائشہ کے گھر ہوتا تھا؟

مقصد بیرتھا کہتم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایصالِ ثواب میں شریک نہیں کرتے۔

عا کشتہ کے بغیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر نہ جاتے: ایک دفعہ ایک صحابی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، حدیث میں قصہ آتا ہے کہ:

"عَنُ أَنسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ إِنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهُ إِنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ يَدُعُوهُ فَقَالَ: لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ يَدُعُوهُ فَقَالَ: لا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ يَدُعُوهُ فَقَالَ: لا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا! ثُمَّ عَادَ يَدُعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذِهِ لِعَائِشَةً؟ فَقَالَ: لَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذِهِ لِعَائِشَةً؟ فَقَالَ: لَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذِهِ لِعَائِشَةً؟ فَقَالَ: لَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذِهِ لِعَائِشَةً؟ قَالَ نَعُمُ فِى الثَّالِثَةِ فَقَامَ يَتَدَافَعَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذِهِ ؟ قَالَ نَعُمُ فِى الثَّالِثَةِ فَقَامَ يَتَدَافَعَانِ

حَتَّى أَتَيَا مَنُولَهُ." (منداحمه ج:٣ ص:١٢٣)

ترجمہ:...' حضرت انس رضی اللہ غنہ سے روایت ہے كه حضورصلي الله عليه وسلم كا أيك صحائيٌّ فارس كا رينے والا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعوت کی ،صحائی کہنے لگے: یا رسول الله! آپ کی دعوت کرنا جاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: عائشہ ساتھ جائے گی؟ .. آنخضرت صلی الله علیه وسلم صحابہ کے ساتھ بے تکلف تھے، صحابہ گتاخ نہیں تھے، بے ادب نہیں تھے، بے تکلف تھ ... صحابی نے عرض کیا: حضور! آپ ا سیلے کی دعوت ہے، عائشہ ساتھ نہیں جائے گ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر ہم نہیں جائیں گے! دُوسرے موقع پر وہ صحالی بھر حاضر ہوا، کہنے لگا: یا رسول اللہ! آپ کی وعوت کرنا حابتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ ساتھ جائے كى؟ وه صحابي كهني لكي: عائشة نهيس جائے كى، آپ صلى الله عليه وسلم فرمانے لگے: پھر ہم بھی نہیں جائیں گے! پھر تیسری مرتبہ حاضر ہوا کہ: یا رسول اللہ! آپ کی دعوت کرنا جاہتا ہوں، آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: عائشہ ساتھ جائے گی؟ اس نے متهار ڈال دیئے اور کہا: اچھا عائشہ بھی ساتھ جائے گ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں جو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے خادم ہیں فرماتے ہیں کہ: میں نے دونوں کو دیکھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسکم اور حضرت عا نشہ ان کے گر تشریف لے جارہے ہیں کھانا کھانے کے لئے ...جو ایک معمولی بے جارہ مزدورتھا...۔''

كيا حضورصلى الله عليه وسلم كاحق نهيس؟

حضرت پیرانِ پیرکوتم نے ایصالِ تواب کردیا، کیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کا کوئی حق نہیں تھا؟ حضرت علیؓ سے روایت ہے:

"عَنُ حَنَسٍ قَالَ: رَأَيُتُ عَلِيًّا يُضَحِّى بِكَبَشَيْنِ فَقُلُتُ لَهُ: مَا هٰذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُصَائِي أَنُ أُضَحِّى عَنُهُ فَأَنَا أُضَحِّى عَنُهُ."

(مشكوة ص: ۱۲۸ بحواله ابودا ؤد، تر ندى)

ترجمہ ... "خطرت عنش سے روایت ہے کہ میں نے ان حضرت علی کو دیکھا کہ وہ دو قربانیاں کر رہے ہیں، میں نے ان سے سوال کیا کہ دو قربانیوں کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا: مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ علی! جب اپنی قربانی کیا کروتو میری قربانی ساتھ کیا کرو، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی قربانی کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی بھی ساتھ کرتے تھے۔"

# ہارے شیخ کامعمول:

ہمارے شخ نور اللہ مرقدہ کا معمول تھا، با قاعدہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ مرائی کی قربانی بھی کرتے تھے، اور الحمد للہ! اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تو فیق عطا فرمائی، صرف اپنی قربانی پر اکتفانہیں کرتا ہوں، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو لازما کرتا ہوں، باتی اللہ تعالیٰ تو فیق عطا فرمادے، پانچ سات دس جتنی اللہ تعالیٰ تو فیق عطا فرمادی، بانچ سات دس جتنی اللہ تعالیٰ تو فیق عطا فرمادیں اکابر کی طرف سے قربانیاں کرتا ہوں۔

# حج وعمره حضور صلى الله عليه وسلم كى جانب سے:

اب بات منہ پر آگئ تو کہہ دیتا ہوں کہ جتنی مرتبہ بھی مدینہ طیبہ کی حاضری ہوئی ہے، مدینہ سے واپسی پر جب بھی میں نے احرام باندھا ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احرام باندھا، میں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے کسی اور کے نام کا احرام باندھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اور اب تو میں نے عمرہ کیا، جج بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شروع کردیا ہے، ہمارا کیا ہے ہمارا تو ان کے طفیل میں ہے، یہ سب پھھائی آ قا کا کرم ہے۔ تم ہمیں کہہ دیتے ہو کہ وہائی ہیں، ہم تو تھوڑا سا آگ نکل جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ای آ قا کا فیضان ہے، اللہ علی خطافر ماتے ہیں، جو کہ عطافر ماتے ہیں۔

#### الله بى دينے والے بين:

ایک دفعہ ہمارے شخ نور اللہ مرقدہ لائل پورتشریف لائے ...یاس وقت فیصل آباد نہیں تھا، اس لئے کہ بہت دیر کی بات ہے ... اور بہت بڑا مجمع تھا، شخ نور اللہ مرقدہ کو عصر کے بعد زیارت کے لئے لایا گیا اور لوگ مصافحے کے لئے ٹوٹ پڑے، شخ بیار، کمزور، اب جو بے چارے انظام کرنے والے تھے مجمع ان کے قابو ہے باہر ہوگیا، شخ کے ساتھ حضرت مولانا محمہ یوسف ... محض تھے، میں بالکل پاس بیٹھا تھا، اس تخت کے پاس تھا جس پر حضرت شخ تشریف فرما تھے، حضرت مولانا محمہ بیٹھا تھا، اس تخت کے پاس تھا جس پر حضرت شخ تشریف فرما تھے، حضرت مولانا محمہ بیٹھا تھا، اس تخت کے پاس تھا جس پر حضرت شخ تشریف فرما تھے، حضرت مولانا محمہ مجمع پر سناٹا چھا گیا، ہیٹا ہوں کہ موجواؤ، بات سنو، کچھ بھی نہیں ، ان کا کھڑا ہونا تھا کہ پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا، شخ کی موجاؤ، بات سنو، کچھ بھی نہیں ، ان کا کھڑا ہونا تھا کہ پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا، شخ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا: ان بزرگوں سے کچھ نہیں ماتا جو کچھ ماتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماتا ہے، لیکن جس شخص پر ان بزرگوں کی شفقت ہوجائے اللہ تعالیٰ عطا طرف سے ماتا ہے، لیکن جس شخص پر ان بزرگوں کی شفقت ہوجائے اللہ تعالیٰ عطا

فرمادیتے ہیں، اس لئے مصافحوں کی کوشش نہ کرو، بلکہ ان کوراحت پہنچانے کی کوشش کرو۔بس اتنا کہا اور بیٹھ گئے، اب ایک آ دمی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔

دیے والے اللہ تعالی ہیں، اللہ تعالی نے نہ کسی فرشتے کے قبضے میں کوئی چیز رکھی ہے، نہ کسی نبی کے قبضے میں رکھی ہے، لیکن تعلق والوں کو دیتے ہیں، جن کا تعلق ان کے ساتھ ہوگا ان کوعطا فرماتے ہیں۔

ہارے اور ان کے درمیان فرق:

ہم میں اور تم میں یہی فرق ہے، تم کہتے ہو کہ بزرگ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بزرگ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں سے صحیح تعلق رکھنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ دینے والے اللہ تعالی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا تعلق ہوگا، اللہ تعالی کے مقبول بندوں سے جتنا تعلق ہوگا، اللہ تعالی کے مقبول بندوں سے جتنا تعلق ہوگا، ان کی جتنی اقتدا کی جائے گی، ان کی جتنی پیروی کی جائے گی اور ان کے نقشِ قدم پر چلنے کی جتنی پیروی کی جائے گی، حق تعالی شانہ کی رحمتوں کے دریا اسی نسبت سے تیز ہوں گے۔

# بزرگول سے لینے کا طریقہ:

بزرگوں سے لینے کا بیطریقہ نہیں ہے کہ ان کے مزاروں پر جاکر ان سے وُعا کیں ماگو، بزرگوں کو ماننے کا طریقہ وہ نہیں ہے جوعیسائیوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختیار کیا ہے، بزرگوں کو ماننے کا طریقہ بیہ ہے کہ ان کے نقشِ قدم پرچلو، ان کی دِل میں محبت پیدا کرواور پھر اللہ تعالیٰ سے مائلو، دیکھو! کیا ملتا ہے۔ اللہ تک چینجنے کا طریقہ:

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ اکثر فرماتے تھے، حضرت کے چھوٹے جھوٹے تھے، حضرت فرماتے تھے

كه: الله تعالىٰ تك پہنچنا جاہتے ہوتوكس الله والے كے دِل ميں بيٹھ جاؤ۔

ایک چیونی کے دِل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں کعبہ تک پہنچ جاؤں، اس نے کبوتر کے پاؤں پکڑنے اور نے کبوتر کے پاؤں پکڑنے اور اور کبوتر تھا حرم کا، حرم کے کبوتر کے پاؤں پکڑنے اور اچانک پہنچ گئی، ورنہ چیونی کیسے پہنچتی؟ تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہوتو کس اللہ والے کے دِل میں بیٹے جاؤ، کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرلو، کسی کے پاؤں پکڑلو، کسی کا دامن کیڑلو، پہنچ جاؤ گے۔

### بدعات سے اللہ اور اولیاء کا تقرّب حاصل نہ ہوگا:

الله تعالیٰ سے یہ لینے کا طریقہ نہیں ہے جوتم نے اختیار کیا ہے، بدعات ایجاد کرکے، غلط رسمیں ایجاد کرکے، تم چاہتے ہو کہ اس طرح الله تعالیٰ کا تقرّب حاصل ہوگا، نہ الله تعالیٰ کا تقرّب حاصل ہوگا، نہ اولیاء الله کا تقرّب حاصل ہوگا، اولیاء الله کا تقرّب حاصل ہوگا، اولیاء الله کا تقرّب حاصل ہوگا ان کی افتدا کرتے ہوئے، ان کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے، ان کی محبت ول میں جماؤ، جیسے وہ بنے تھے ویسے بن جاؤ، نہ تمہاری شکل ان جیسی، نہ تمہارا عمل ان جیسا، تم ولیوں کو ماننے والے ہو؟ اولیاء الله سے محبت ہے تو ان جیسے بنو، ان کے نقش قدم پر چلو۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم اور اولياء كي نقل أتارو:

میں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اُتارو، میں کہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی نقل اُتارو، اپنے اعمال کو ان حضرات کے اعمال کے سانچے میں ڈھالو، اپنی کے سانچے میں ڈھالو، اپنی شکلوں کو ان کی شکلوں جیسا بناؤ، اپنی تہذیب کو ان کی تہذیب جیسا بناؤ، اپنی رہن سہن کو ان کے رہن سہن کے مطابق بناؤ، پھر اِن شاء اللہ! دیکھو کے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پرکسی ہوتی ہے، تہراری ایک

ایک بات اولیاء اللہ کے مل کے خلاف ہے، دستور العمل کے خلاف ہے، اور تم گیارھویں دے کر بچھتے ہو کہ پیران پیر ہم سے راضی ہو گئے؟ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرکے اور نبی پر دُرود پڑھ کے دھوکا دینا چاہتے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کے اُحکام پر اور نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرو گے اس وفت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہول گے، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے، پیران پیر کے لئے گیارھویں کے وعد بہیں ہول گے۔

# گیارهویس نه دینے پر نقصان کی وجه:

رہا تمہارا یہ شبہ کہ اگر ہم گیار ہویں نہ دیں تو ہماری بھینسوں کا دُودھ خشک ہوجاتا ہے، بس میں تقریر ختم کرتا ہول، لیکن اس شبہ کا جواب دیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے:

"عَنُ يَحُيى بُنَ الْجَوْرِ عِنِ ابْنَ أَخُتِ زَيْنَبَ قَالَتُ: كَانَتُ عَجُورٌ تَدُخُلُ الْمَالِيَةُ عَبُدِاللهِ عَسنُ زَيْنَبَ قَالَتُ: كَانَتُ عَجُورٌ تَدُخُلُ عَلَيْنَا تَرُقَى مِنَ الْحُمُرةِ وَكَانَ لَنَا سَرِيرٌ طَوِيلُ الْقَائِمَ وَكَانَ نَنَا سَرِيرٌ طَوِيلُ الْقَائِمَ وَكَانَ عَبُدُاللهِ إِذَا دَخَلَ تَنَحُنَحَ وَصَوَّتَ فَدَخَلَ يَوُمًا فَلَمَّا سَمِعُتُ صَوْتَهُ إِحْتَجَبَتُ مِنُهُ فَجَاءَ فَجَلَسَ اللي جَانِي سَمِعُتُ صَوْتَهُ إِحْتَجَبَتُ مِنُهُ فَجَاءَ فَجَلَسَ اللي جَانِي فَصَمَّنِي فَوَجَدَ مَسُّ حَيْطٍ فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقُلُتُ: رُقِّى لِي فَي مِنَ الْحُمُرةِ فَجَدَبَهُ فَقَطَعَهُ فَرَمِي بِهِ وَقَالَ: لَقَدُ أَصُبَحَ اللهُ عَبُدِاللهِ أَغُونِياءَ عَنِ الشِّرُكِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُقِي وَالتَّمَائِمَ وَالتَّولُة شِرُكٌ، اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُقِي وَالتَّمَائِمَ وَالتَّولُة شِرُكٌ، اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُقِي وَالتَّمَائِمَ وَالتَّولُة شِرُكٌ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُقِي وَالتَّمَائِمَ وَالتَّولُة شِرُكٌ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُقِي وَالتَّمَائِمَ وَالتَّولُة شِرُكٌ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُّقِي وَالتَّمَائِمُ وَالتَّولُة شِرُكٌ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُقِي وَالتَّمَائِمُ وَالتَّمَائِمُ وَالتَّولُة شِرُكٌ، اللهُ عَلَيْهِ فَإِذَا رُقَيْتُهَا سَكَنتُ دَمُعَتُهَا وَإِذَا تَرَكُتُهَا دَمِعَتُ عَيْنَى الْتِهُ مَعْتُهُ وَاذَا تَرَكُتُهَا دَمِعَتُ عَيْنَى

قَالَ: ذَاكَ الشَّيُطَانُ إِذَا أَطَعُتِهِ ثَرَكَكِ وَإِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِأُصُبُعِهِ فِي عَيْنِكِ، وَلَكِنُ لَوُ فَعَلَتِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَيْرًا لَّكِ وَأَجُدَرُ أَنْ تَشْفِيْنَ تَنْضِحِيْنَ فِي عَيْنِكِ الْمَاءَ ...."

(سنن ابن ماجه ص:۲۵۲، ابواب الطب)

یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گلے میں ایک دھا کہ پڑا ہوا دیکھا، گنڈہ ہوتا ہے نا! اس کو پڑھ کر ڈال دیتے ہیں، وہ جاہلیت کے زمانے میں ڈالتے تھے، انہوں نے اس طرح ہاتھ ہے پکڑا اور صیخ کر اس کوتوڑ دیا، اور فرمایا: اے عبداللہ کے خاندان کے لوگو! تم شرک سے غنی ہو، تمہیں شرک کی ضرورت نہیں ہے۔ زینب کہے گئیں: یہ شرک ہوجاتی گئے: ہاں شرک ہے! کہے گئیں: آپ کیے کہہ سکتے ہیں؟ میری آ نکھ میں تکلیف ہوجاتی تو میں فلال یہودی ہے دم کرواکر لاتی تھی تو وہ ٹھیک ہوجاتا تھا، اور آ نکھ ٹھیک ہوجاتی تھی۔ فرمانے گئے: اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان کا چکر تھا، جبتم شیطان کے دوست کے پاس جاتے تھے تو وہ اپنا تھرف ہٹادیتا تھا اور بعد میں پھر تھرف کرکے دوست کے پاس جاتے تھے تو وہ اپنا تھرف ہٹادیتا تھا اور بعد میں پھر تھرف کرکے دوست کے پاس جاتے تھے تو وہ اپنا تھرف ہٹادیتا تھا اور بعد میں پھر تھرف کرکے آگھ پر اثر کرتا تھا تو یہ شیطان کا چکر تھا۔

#### بت کے اندر شیطان:

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک بت توڑنے کا تھم فرمایا، وہ توڑ دیا گیا تو وہاں ایک عورت دیکھی بال اس کے بھر ہے ہوئے، عرض کیا گیا: یا رسول الله! وہ کون تھی؟ فرمایا: وہ شیطان تھی، جب لوگ جا کر سجدے کرتے تھے تو وہی اندر سے پکارتی تھی، ہاں! تمہاری مرادین کی گئی، ہاں! تمہارا یہ کام ہوجائے گا۔ شیطان اندر سے بول رہا ہے۔ مزاروں کے اندر سے قبروں کے اندر سے شیطان

بول رہا ہے اور بیہ شیطان کا چکر ہے کہتم خلاف شرع کام کرتے ہوتو تمہارا وُودھ جاری ہوجا تا ہے، اور جب تم بینہ کروتو وُودھ سکھا دیتا ہے۔

حضرت عمرٌ كا ماته خشك مونا:

حضرت عمر رضی الله عند کا قصد آتا ہے کہ لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے تھے، حضرت نے کلہاڑا لیا اور مارا اس کو اور ہاتھ خشک ہوگیا، کلہاڑا مارنا تھا کہ ہاتھ خشک ہوگیا، ابتم جیسے کچے اعتقاد کا کوئی ہوتا تو فوراً توبہ کرنے لگنا کہ میں نے بیکیا کیا؟ حضرت نے وُوسرے ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور درخت پر مارا تو درخت کٹ گیا اور دونوں ہاتھ ٹھیک ہوگئے۔ شیطان کا تصرف تھا تو رحمانی تصرفات کو اور شیطانی تصرفات کو صرف ہوا ہے جو الله تعالی القاء فرماتے ہیں۔

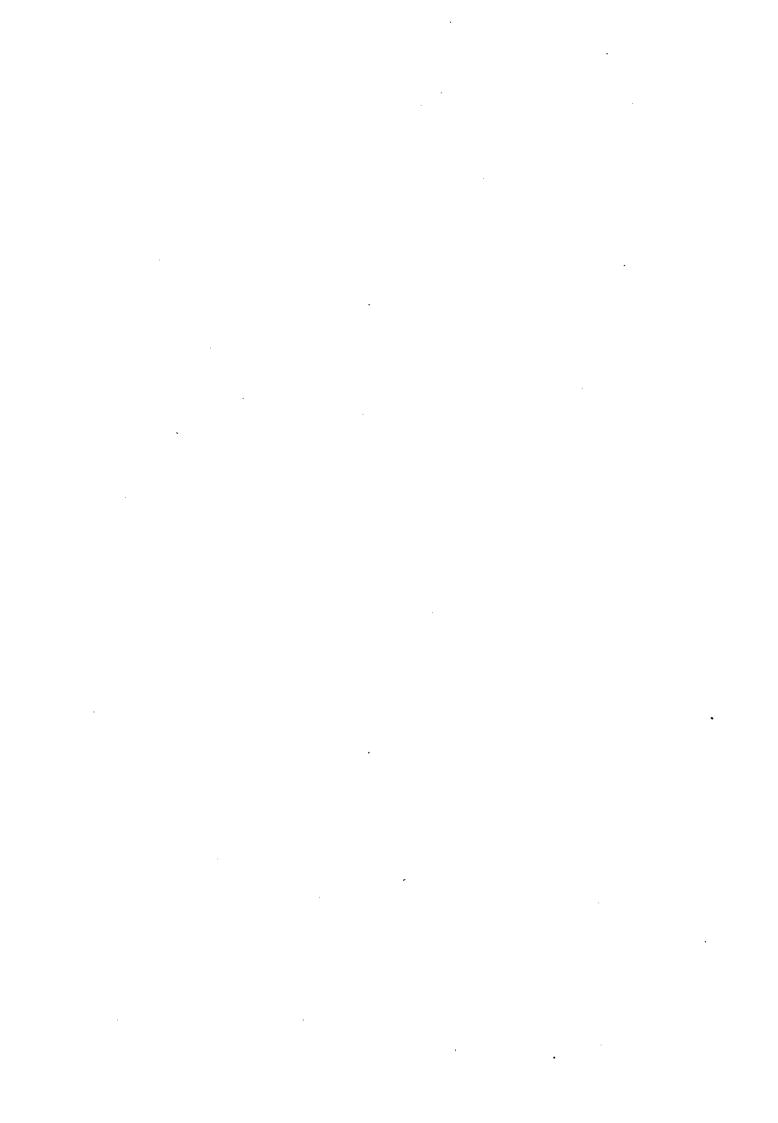

نجات ویے اور ہلاک خات ویے اور ہلاک کرنے والے اعمال

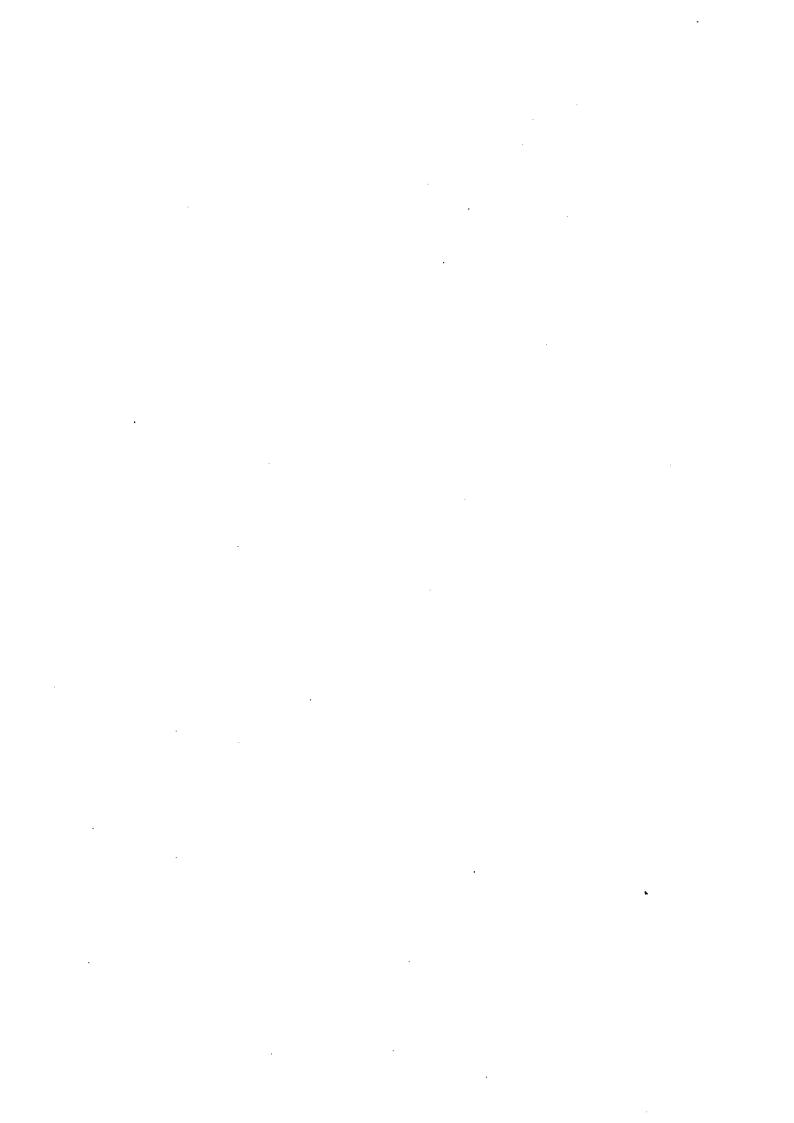

### بسم (اللَّم) الرحمن الرحيع العسراللم) ومرال معلى مجيا وه (النريق الصطفي!

مشکوۃ شریف میں إمام بیمی رحمہ اللہ کی کتاب ''شعب الایمان' کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ ... إمام بیمی رحمہ اللہ کی بیہ کتاب ابھی حال ہی میں سات جلدوں میں چھپی ہے ...

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

"قَسَلاتُ مُنُجِيَاتُ وَقَسَلاتُ مُهُلِكَاتُ، فَأَمَّا اللهُ فَي السِّرِ وَالْعَسَلانِيَةِ، وَالْقَولُ اللهِ فِي السِّرِ وَالْعَسَلانِيَةِ، وَالْقَولُ بِالْحَقِي فِي الرِّضَاءِ وَالسَّخَطِ، وَالْقَصُدُ فِي الْغِنِي وَالْفَقُرِ، بِالْحَقِي فِي الرِّضَاءِ وَالسَّخَطِ، وَالْقَصُدُ فِي الْغِنِي وَالْفَقُرِ، بِالْحَقِي فِي الْغِنِي وَالْفَقُرِ، وَالْقَصُدُ فِي الْغِنِي وَالْفَقُرِ، وَأَمَّا الْمُهُ لِكَاتُ: فَهَوَى مُتَبَعٌ، وَشُحٌ مُّطَاعٌ، وَاعْجَابُ وَأَمَّا الْمُهُ لِكَاتُ: فَهَوى مُتَبَعٌ، وَشُحٌ مُّطَاعٌ، وَاعْجَابُ الْمَدُءِ بِنَفُسِهِ وَهِي أَشَدُهُنَّ."

(مَثَلُوة صُ:٣٣٨)

ترجمہ:... ''تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین ہلاک کرنے والی، پس تین چیزیں جو نجات دِلانے والی ہیں ادر اللہ تعالیٰ ہے ڈرنا پوشیدہ میں اور ظاہر میں، جلوّت میں اور ظافر میں، جلوّت میں اور خلوّت میں، خلوّت میں، خلوّت میں، اور خلوّت میں اور ناخوشی میں، دضامندی کی حالت میں اور غصے کی حالت میں۔ سندروی اختیار کرنا مال داری کی حالت میں اور فقر کی حالت میں۔ اور

ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں: ا:.. خواہشِ نفس یعنی وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے۔ ہے:... وہ حرص جس کا کہا مانا جائے۔ سند. خود پیندی یعنی آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور یہ تینوں میں سب سے زیادہ سخت چیز ہے۔ یعنی یہ آخری چیز ہلاک کرنے والی چیز وں میں سب سے زیادہ سخت ہے۔''

بس آج کی صحبت میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد کی مخضر سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمادیا ہے جوہمیں دُنیا اور آخرت میں نفع دینے والی ہیں، یا ہمیں نقصان دینے والی ہیں۔ نادان بجیہ اور عقل مند باید:

ہماری حیثیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ... بطور مثال کے بیان کرتا ہوں ... وہی ہے جو ایک نادان بیجے کی عقل مند باپ کے سامنے ہوتی ہے۔ بچہ اپنے نفع اور نقصان کو نہیں سمجھتا، اس کا جو جی چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، مٹھائی کو جی چاہتا ہے، غرضیکہ بو چیز بھی اس کی طبیعت کو مرغوب ہو وہ اس کی طرف لیکتا ہے، اور جو چیز اس کا مستقبل بنانے والی ہے، وہ اپنی نادانی اور کم عقلی کی وجہ سے اس سے گریز کرتا ہے، مستقبل بنانے والی ہے، وہ وہ این کا طرف لیکتا ہے، اور جو چیز اس کا مستقبل بنانے والی ہے، وہ اپنی نادانی اور کم عقلی کی وجہ سے اس سے گریز کرتا ہے، مرنے کے وقت اور مرخوب بو چیز میں مستقبل کے لحاظ سے یعنی مرنے کے وقت اور مرخوب بو بین مرنے کے وقت اور مرخوب بو بین بھی ان کو مرخوب بو کی مانند ہے، لہذا جو چیز یں نقصان دینے والی ہیں، بارا یہ بچہ یعنی نفس ان کو قبول نہیں کرتا، چونکہ نفس بھی بیچے کی مانند ہے، لہذا جو چیز یں نقصان دینے والی ہیں، بیان کی طرف دو وجہ سے لیکتا ہے:

ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپی ناقص عقل کی بنا پر اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارامتنقبل بنے گا؟ اور کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارامتنقبل گڑے گا؟ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک اُصول چیزیں ہیں جن سے ہمارامتنقبل گڑے گا؟ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک اُصول

طے کرلیا گیا ہے کہ پیسہ آنا جائے خواہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے، بس اس ہے متنقبل بنے گا،لیکن تہمیں معلوم ہے کہ زیادہ موٹایا بھی بیاری ہے، اور اگر کسی ایک عضومیں مادّہ جمع ہوجائے تو پھوڑا بن جاتا ہے اور پھوڑا بعض دفعہ کینسر کی شکل اختیار كرليتا ہے ...الله تعالى معاف فرمائے، الله تعالى محفوظ فرمائے... تو مال جمع كركر كے موتے ہوتے رہنا یہ معتقبل بنانے والی چیز نہیں ہے، یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم سجھتے میں کہ یہ ہمارامستقبل ہے، یا ہمارا اور ہمارے بچوں کامستقبل بن رہا ہے، ارے اس سے ہمارامستقبل بن نہیں رہا بلکہ بگر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک تو ہمیں اپنی ناقص عقل کی بنا پر یہی معلوم نہیں کہ کون سی چیزیں مستقبل میں .. دُنیا ہی کے اندر ... ہمیں فأكده دينے والى بين؟ اور كون سى نقصان دينے والى بين؟ يا كون سى چيزين اليي بين جن کے کرنے سے نزع میں آسانی ہوتی ہے؟ اور کون سی چیزیں الی ہیں جن کے کرنے سے نزع میں تکلیف ہوتی ہے؟ یا موت کی شخی زیادہ ہوتی ہے؟ کون سی چیزیں الی ہیں جن کے کرنے سے قبر بنتی ہے اور کون سی چیزیں الی ہیں جن کے کرنے سے قبر گرتی ہے؟ قبركا درز:

ہم نے قبر اور قبر کی شدت ، آلی ، اس کی راحت و عذاب کو گویا اپنے مستقبل سے نکال دیا ہے، حالانکہ حدیث یاک میں ہے:

"إنَّمَ الْقَبُرُ رَوُضَةٌ مِّنُ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوُ حُفُرَةٌ الْعَلَمَ الْجَنَّةِ أَوُ حُفُرَةٌ (رَوُضَةٌ مِّنُ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوُ حُفُرَةٌ (النَّادِ." (مَثَلَوْة ص: ۴۵۸، بحواله ترندی) ترجمه..." قبر جنت کے باغچوں میں سے ایک الله عالمی باغچ ہے۔ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ " ای طرح ایک حدیث میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عثان بن عفان رضی الله عنہ جب بھی قبرستان تشریف لے جاتے تو قبر کودیکھتے ہی رونے لگتے، یہاں تک

که رکیش مبارک تر ہوجاتی، ان سے عرض کیا گیا کہ: آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر ان پراتنانہیں روتے جتنا کہ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ:

"إِنَّ الْقَبُرَ أَوَّلُ مَنُزِلٍ مِّنُ مَّنَاذِلَ الْاِنْحِرَةِ، فَإِنُ لَمْ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ لَنَحَسا مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ أَيُسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَكُمْ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ أَشَدُ مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ (٢٢: عَلَامَ عَلَامَ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَا مُعْمَا مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مَا مُنْهُ مَا مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَا مُنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مَا مُنْهُ مَا مُنْهُ مَنْهُ مَا مُنْهُ مُنْهُ مِنْ مُنْهُ مَا مُنْهُ مُنْ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنَامُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُ

ترجمہ ... '' قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نی گیا تو اِن شاء اللہ آگے بھی نی جائے گا، اور اگریہیں پکڑا گیا تو آگے کی کیا اُمید؟'' اور پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"إِنَّـمَا الْقَبُرُ رَوُضَةٌ مِّنُ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفُرَةٌ مِّنُ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفُرَةٌ مِ

ر جمہ:... '' قبر جنت کے باغیوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا دوز نے کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔''

ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کن چیزوں سے قبر بگر تی ہے؟ اور کن چیزوں سے قبر بگر تی ہے؟ اور کن چیزوں سے قبر بنتی ہے؟ تہماری کس سائنس نے یہ فارمولا ایجاد ہی نہیں کیا، تم مریخ پر کمندیں ڈال لو، چاند تک پہنچ جاؤ، ساری فضاوں کو منحر کرلو، لیکن قبر کے اندر ڈیز ہے گز زمین کے نیچ کیا ہور ہا ہے؟ آج تک تہماری سائنس نے اس کے لئے بچھا بجاد نہیں کیا۔

کن چیزوں سے آخرت بنتی اور بگرتی ہے؟

لہٰذا کون می چیزیں الی ہیں، جن سے آخرت بگڑتی ہے؟ اور کون می چیزیں م الیم ہیں جن سے آخرت بنتی ہے؟ ہمیں پچھ معلوم نہیں، اس کے لئے ضرورت ہے کسی مشفق باپ کی تعلیم و تربیت کی اور اپنی رائے کو جھوڑ کر ان کی اقتدا کرنے کی، لیکن وہ چونکہ نفس کو شاق گررتی ہے، کیونکہ یہ نفس شر بے مہار رہنا چاہتا ہے، کوئی اس کوٹو کئے والا ، رو کئے والا نہ ہو، اس لئے نہیں ما نتا، تو جس طرح کہ ایک نادان بچہ اپنے شفق اور عقل مند باپ کے سامنے روتا ہے، چیختا اور چلا تا ہے اور الیمی چیز وں سے جو اس کا مستقبل بنانے والی ہیں، ان سے گریز کرتا ہے، اسی طرح نفس بھی آزاد رہنا چاہتا ہے، بس سمجھ لینا چاہئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری وہی حیثیت ہے، بس سمجھ لینا چاہئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری وہی حیثیت ہے جس طرح ایک شفق باپ نہایت شفقت کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور ان کو اچھی باتوں کی نصیحت کرنا چاہتا ہے اور کری باتوں سے ان کو رو کتا ہے، چانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:

"إِنَّمَا أَنَا لَكُمُ مِثُلُ الْوَالِدِ لَوَلَدِهِ." (مَثَلُوة ص:٣٢) ترجمه:..." مين تمهارك لئ ايبابي مول جس طرح

كه باپ اين بينے كے لئے ہوتا ہے۔"

ای لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتلایا اور سمجھایا، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں کام دینے والی ہیں ان کو بھی بیان فرمایا، اور جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں ان کو بھی بیان فرمایا، اگر غور کیا جائے تو پورے دین کا خلاصہ ہی یہ دولفظ ہیں، کہ کن سے ہماراستقبل ہڑے گا؟ اور کن سے ہماراستقبل ہڑے گا؟ مستقبل میں ہماری یہ وُنیا کی زندگی بھی آ جاتی ہے، موت اور موت کے بعد کی زندگی بھی آ جاتی ہے، موت اور موت کے بعد کی زندگی ہمی آ جاتی ہے، بس یہی دولفظ کہ کن چیزوں سے ہماراستقبل ہی وادر آخرت کی زندگی بھی آ جاتی ہے، بس یہی دولفظ کہ کن چیزوں سے ہماراستقبل ہی اور کن چیزوں سے ہماراستقبل ہی دولفظ کہ کن چیزوں ہے ہماراستقبل ہی دولفظ کہ کون چیزوں ہے ہماراستقبل ہی دولفظ کہ کون چیزوں سے ہماراستقبل ہی دولفظ کہ دولوں سے ہماراستقبل ہی دولوں سے ہماراستقبل ہیں دولوں سے ہماراستقبل ہی دولوں سے ہماراستقبل ہی دولوں ہی دولوں سے ہماراستقبل ہی دولوں ہی دول

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک ایک کوتفصیل سے بیان فرمایا، اس کے کئے مختلف عنوانات اختیار فرمایا، کیونکہ لئے مختلف عنوانات اختیار فرمائے، ایک ہی لگا بندھا عنوان اختیار نہیں فرمایا، کیونکہ لوگ مختلف سطح کے ہوتے ہیں، پچھ ہم جیسے غبی۔ ہرسطح کا عنوان آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اختیار فرمایا تاکہ اُمت کے افراد کے ذہنوں کا عنوان آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اختیار فرمایا تاکہ اُمت کے افراد کے ذہنوں

میں بات اُتر جائے۔

تواس حدیث پاک میں آخضرت سلی الله علیہ وسلم نے مجیات اور مہلکات کا عنوان ذکر فرمایا، یعنی تین چیزیں نجات دِلانے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ یہ عنوان جو آخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہمیں بتاتا ہے کہ ان چیزوں کو محفوظ کرنا اور پھر ان پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے؟ بھائی! نجات کی کس کو ضرورت نہیں؟ اور ہلاکت سے کون نہیں بچنا چاہتا؟ تو جو چیزیں نجات دِلانے والی ہیں ان کو اِختیار کرنا اور جو چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں ان سے بچنا، یہ ہر شخص کی ضرورت ہے۔ اور اسی ضرورت کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے۔

#### نجات دينے والے اعمال:

نجات ولانے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ سے ہم حال میں ڈرنا ہے، پوشیدہ میں ہی اور علانیہ میں ہی، ظاہر میں ہی اور باطن میں ہی، جلوّت میں ہی اور خلوّت میں ہی۔ چنا نچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

پورے دِین کی چوٹی اور اس کا سر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو آدی اپنی اصلاح کرے گا، اور جس کے دِل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو، وہ ایسا ہے جیسے بدن سے سر کاٹ دیا جائے تو وہ بے دھڑ لاشہ رہ جاتا ہے، اس طرح دِین کے اندر ہے آگر اللہ تعالیٰ کے خوف کو نکال دیا جائے تو چھ بھی نہیں رہتا، یہی وجہ طور پر آپ خطبوں میں اور خاص طور پر نکاح کے خطبے میں یہ آیت سنتے ہیں:

مؤر تر آپ خطبوں میں اور خاص طور پر نکاح کے خطبے میں یہ آیت سنتے ہیں:

تمور پر آپ خطبوں میں اور خاص طور پر نکاح کے خطبے میں یہ آیت سنتے ہیں:

تمور تر آپ خطبوں میں اور خاص طور پر نکاح کے خطبے میں یہ آیت سنتے ہیں:

تمور پر آپ خطبوں میں اور خاص طور پر نکاح کے خطبے میں یہ آیت سنتے ہیں:

تمور نی آلگ و اُنتُم مُسُلِمُونُ نَ. " (آل عران: ۱۰۱)

حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور نہ مرتا مگر اس حال میں کہتم مسلمان ہو۔''

دیکھو! تمہاری موت اسلام پر آنی چاہئے، اب مرنا تو اِختیار میں نہیں،
مطلب سے کہ اسلام کے ساتھ اس طرح چئے رہو کہ جب بھی موت آئے اسلام پر
آئے، تو اے ایمان والو! ڈرو اللہ تعالی سے جیسا کہتی ہے اس سے ڈرنے کا، جب
سے آیت شریفہ نازل ہوئی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا: یا رسول
اللہ! اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق کون اوا کرسکتا ہے؟ ارشادِ مبارک کا منشا تو یہی تھا کہ تم
اللہ وائرے میں اپنی استطاعت کے دائرے میں جتنا اللہ تعالی سے ڈرنے کا۔" تو
الکین الفاظ یہ بیں کہ: ''ڈرو اللہ تعالی سے جیسا کہتی ہے اس سے ڈرنے کا۔" تو
صحابہ کرام شے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق کون اوا کرسکتا ہے؟
اس یہ دومری آیت شریفہ نازل ہوئی:

"فَاتَّقُوا اللهَ مَا استَطَعُتُمُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيْعُوا."

(التغابن:١٦)

ترجمہ.... ''سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے جتنی تم میں طاقت ہے اور سنواور مانو۔''

پی اللہ تعالی سے ڈرنے کا بیمطلب ہے کہ اللہ تعالی کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہے تقوی کا تھم فرمایا ہے اور اس کے فوائد بھی بیان فرمائے ہیں، چنانچہ ایک دوسری آیت میں ہے:

"وَمَنُ يَّتَّقِ اللهُ يَجُعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا" (الطّلاق: ٢) ترجمہ:..."اور جو شخص ڈرے اللہ ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کردیتے ہیں اس کے لئے نگلنے کی صورت۔" یہ دراصل سورہ طلاق کی آیت ہے، جس میں اُوپر سے طلاق کا ذکر ہورہا تھا، اس کے زُمرے میں فرمایا گیا:

''وَمَنُ يَتَّقِ اللهُ يَسجُعُ لُ لَهُ مَخُرَجًا، وَيَرُزُفُهُ مِنُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ، إِنَّ اللهُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ، إِنَّ اللهُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ، إِنَّ اللهُ بَالِغُ اَمُوهِ، قَدُ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُرًا. " (الطّلاق:٣،٢) بَالِغُ اَمُوهِ، قَدُ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُرًا. " (الطّلاق:٣،٢) ترجمہ:...''اور جو شخص ورے الله تعالی پیدا کردیتے ہیں اس کے لئے نظنے کی صورت، اور اس کو رزق دیتے ہیں اس کے لئے نظنے کی صورت، اور اس کو رزق دیتے ہیں ایس جگہ ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو بحروسہ کرے الله تعالی پر الله تعالی اس کو کافی ہے، الله تعالی نے برچیز کے لئے ایک اندازہ مقرر کردیا ہے۔' برگیز کے لئے ایک اندازہ مقرر کردیا ہے۔' طلاق میں الله کا وَر؟

طلاق کے معاملے میں بھی اللہ تعالی کا جوڑ یہ ہے کہ طلاق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ غصے میں آگئے میاں جی، اور چھوٹنے ہی سیدھے ایک، دو، تین، بیس، سواور لا کھ طلاق کہہ دیے، اور پشیانی کے سوانتیجہ کچھ بھی نہیں۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا: حضرت! میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں، اب رُجوع کی کوئی صورت ہوسکتی ہے؟

ہمارے اہلِ حدیث بھائی ہوتے تو کہہ دیتے کہ ابنِ عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، لہذا رُجوع کرلو۔ لیکن ابنِ عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فتوی نہیں دیا بلکہ قرآنِ کریم کی یہی آیت بڑھی اور فرمایا کہ: اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالی ہے ورے، اللہ تعالی اس کے لئے نکلنے کی صورتیں پیدا کردیتے ہیں۔ تو نے طلاق دیتے ہوئے اللہ تعالی کا خوف نہیں کیا، اللہ تعالی نے

نکلنے کی کوئی صورت نہیں بنائی ، تیری بیوی تھھ سے علیحدہ ہوگئی۔

ایک اور شخص آیا کہنے لگا کہ: میں نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دے دیں۔ فرمایا کہ: طلاق تو تین ہی ہوتی ہیں، سونہیں، طلاق کا آخری نصاب تین ہے، لہذا تین طلاق سے تو تیری بیوی بائد ہوگئی اور ستانو سے طلاقوں سے تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مذاق اُڑایا ہے۔ مجھے کس نے حق دیا تھا سوطلاق دینے کا؟ تو نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھیل بنایا ہے۔

# غصے والی بات پرغصہ سنت ہے:

لوگ کہتے ہیں کہ بھی مولوی غصہ بہت ہوتے ہیں۔ غضے والی بات پرغصہ آتا چاہئے اللہ کے بندو! آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی بھی عصہ ہوجتے ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سجان اللہ! لیکن غضے والی بات پرغصہ ہوتے ہے۔ اُمّ المؤمنین ہماری مال حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا وارضاہا فرماتی ہیں کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے بھی کی بڑے وُہمن سے بھی انتقام نہیں لیا، جوکس نے کیا سب معاف، اِلَّا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حدول کوتو ڑا جائے، اُلَّا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حدول کوتو ڑا جائے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدکوتو ڑ دیتا تھا تو پھرکوئی شخص آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غضے کی تاب نہیں لاسکتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آتا تھا۔ تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عضے کی بیان کے غضے کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں، جن کو میں بیان کے شخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غضے کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں، جن کو میں بیان کرسکتا ہوں، گر یہ مضمون نہیں ہے۔

تو میں نے کہا کہ طلاق کے معاملے میں بھی تقویٰ سے کام لینا چاہئے، اب یہ بات چیمیں آگئی ہے تو بیرمسئلہ بھی سمجھا وُوں۔

# مسكة طلاق مين غلطة مي:

ہماری عوام سیجھتی ہے کہ تین ہے کم اگر طلاق دی جائے تو طلاق ہی نہیں

ہوتی، یہ ہمیشہ تقری نائ تقری کو استعال کرنے کے قائل ہیں، یہ بات نہیں ہے، بھائی! تین طلاق کا مطلب ہے کہ تین طلاق آخری حدہے، اس کے بعد کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں:

> "اَلطَّلَلْقَ مَرَّتَانِ فَامُسَاكٌ بِمَعُرُوفٍ أَوُ تَسُرِيُحٌ بِإِحْسَانِ." (البَّرَة: ٢٢٨)

طلاق دو مرتبہ ہوئی ہے، لیعنی ایک طلاق دے دی، چلو دُوسری دے دی، خیر ہے، ایک طلاق دے دی، خیر ہے، ایک طلاق دستور کے مطابق ہوی کو رک طلاق دستور کے مطابق ہوی کو روک لو، لیعن اینے نکاح میں رکھو، نکاح نہیں ٹوٹا، طلاق ہوگئ کیکن نکاح نہیں ٹوٹا۔

درمیان میں دوسرامضمون ہے، کین آگے چل کر پھرفرمایا: "فَاِنُ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنُ بَعُدُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ." (البقرة:٣٣٠)

ترجمہ...''اگر اس نے دو طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اُب اس کے لئے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ سی اور شوہر سے نکاح نہیں کرتی۔''

طلاق اوررُجوع كاطريقه:

یہ مطلب ہے تین طلاق کا، تو طلاق دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص طلاق دینا چاہتا ہو، وہ بیوی کے پاک ہونے کے بعد ... جبکہ میاں بیوی نہ ملے ہوں... ایک طلاق دیدے، جب تک اس خاتون کی عدت نہیں گزرتی ... اور عدت ہے تین مرتبہ عورت کا پاک ہوجانا اپنے آیام ہے ... اس وقت تک شوہر کو اِختیار ہوگا کہ بیوی سے رُجوع کر لے، یعنی اگر اس کو طلاق دینے کے بعد افسوس ہوا یا بیوی کو افسوس ہوا، یا عزیز رشتہ داروں اور برادری والوں نے زور ڈالا یا بچوں کو و کھے کر خیال آیا، غرض کوئی صورت بھی بیدا ہوگئ، اور وہ اپنی طلاق واپس لینا چاہتا ہے تو طلاق واپس لینے کی

گنجائش ہوگی، وہ طلاق تو استعال ہوگئ، وہ تو واپس نہیں آئے گی، لیکن بیوی کو بغیر نکاح کے واپس نہیں، مطلب یہ کہ جب نکاح کے واپس لے سکتا ہے، یعنی نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، مطلب یہ کہ جب تک عدت نہیں ختم ہوتی اس وقت تک اس کا نکاح باقی ہے۔

اور دوطلاق کا بھی یہی تھم ہے، یعنی اگر دوطلاقیں دی ہوں، تب بھی عدت کے ختم ہونے تک اس کا نکاح باقی ہے، اگر چاہے تو بیوی سے رُجوع کرسکا ہے، لین اگر کسی نے ایک طلاق دی تھی یا دو طلاقیں دی تھیں اور عدت ختم ہوگئ، یعنی عورت تین مرتبہ اپنے ایام سے پاک ہوگئ لیکن اس نے رُجوع نہیں کیا تو اَب نکاح ختم ہوگی، اب بی خاتون اس کی بیوی نہیں رہی، لیکن اب بھی اتن گنجائش ضرور ہے کہ دوبارہ دونوں مل بیٹھیں اور نکاح کرلیں، تو دوبارہ نکاح کرسکتے ہیں کسی حلالہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

لیکن اگر کسی نے ایک طلاق دے دی، دُوسری دے دی، اور تیسری بھی دے دی، اور تیسری بھی دے دی، او اَب بیبھی بھی جمع نہیں ہوسکتے جب تک کہ وہ عورت عدت ختم ہونے کے بعد دُوسرے شوہر سے نکاح نہ کرلے اور از دواجی وظیفہ ادا نہ کرلے، پھر اگر وہ دوسرا شوہر مرجائے یا اپنی خوشی سے طلاق دیدے اور اس کی بھی عدت ختم ہوجائے، اب اگر یہ خاتون جا ہے تو پہلے شوہر کے پاس آسکتی ہے، یہ ہے حلالے کا مسئلہ۔ تیمن طلاق ایک نہیں ہوتی:

ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ تین طلاقیں ایک دم سے دے دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں غیرمقلدوں کے پاس، وہ بے چارے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ...اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ... تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، تین بھی ایک ہوتی ہیں؟ ان سے کوئی پوچھے کسی وُنیا کی لغت میں ہے کہ تین کا معنی ایک کا ہے؟ ہم نے تو یہ عیسائیوں کی تکنیک سی تھی، وہ کہتے ہیں کہ تین ایک ہوتے ہیں اور ایک تین ہوتے ہیں۔ تو فیرمقلد یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ تین ایک ہی ہوتی ہے، لہذا رُجوع کرلو، اور

وہ رُجوع کر لیتے ہیں، اور ساری عمران کے کہنے پرحرام کاری کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کا فتو کی اور قیامت کی جواب دہی:

ميرے پاس ايك صاحب تشريف لائے، وہ اپنے بارے ميں كہنے لگے كه: میں نے تین طلاقیں دے دی تھیں، غیرمقلدوں نے بیافتوی بتایا، تو میں نے غیرمقلد مذہب اختیار کرلیا، لہذا اپنی بیوی سے رُجوع کرلیا۔ میں نے کہا کہ: اگر آپ نے غیرمقلد کا مذہب اختیار کرلیا تب بھی بیوی حلال نہیں ہوئی، اینے نفس کو دھوکا نہ دو، نفس تمہیں دھوکا دیتا ہے اور تم اینے آپ کو دھوکا دیتے ہو، مگر بیوی پھر بھی حلال نہیں ہوئی، کیوں؟ میں نے کہا: جب تم نے طلاق دی تھی اس وقت تو حنفی تھا، اس وقت تو غیر مقلد نہیں تھا تا! طلاق تو حنفی عقیدے کے مطابق دی اور پیر حنفی عقیدہ نہیں ہے، حارول إمامول كامتفقه فيصله هي، إمام ابوحنيفه، إمام شافعي، إمام ما لك اور إمام احمد بن حنبل رحمهم الله حیاروں اماموں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک لفظ میں اگر تین طلاق دیں یا ایک مجلس میں تین طلاق ویں تو تین ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ دیکھانفس کی چوری کہاں سے ہوئی؟ پھر میں نے کہا کہ: دُوسری وجہ سے کہتم نے تو غیرمقلد ند بب اختیار کرلیا لیکن بیوی نے تو نہیں کیا، بیوی کا عقیدہ تو وہی پُرانا ہے، تو بیوی تیرے لئے کیے حلال ہوگی؟ تو بعض لوگ تین طلاقیں دینے کے بعد بھا گتے ہیں غیرمقلدوں کے پاس اور ان سے فتویٰ لے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقعتا ہم نے فتوی حاصل کرلیا، میں دیکھوں گا کہ قیامت کے دن تہمیں بہتمہارا فتوی بچاتا ہے کہ نہیں بیاتا؟ میں بھی دیکھوں گا اِن شاءاللہ! اپنے نفس کو دھوکا دیتے ہو، اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہو، یہ دِین کا معاملہ ہے، تمہاری گردن برکسی نے تلوار نہیں رکھی ہوئی، تم ویسے بے نکاح کے رکھے پھرو، مولوی بے جارہ تمہیں کیا کہے گا؟ مولوی کے یاس کوئی بندوق تو نہیں ہے، لیکن تمہیں یہ بتادینا جا ہتا ہوں کہ بید حلال وحرام کا مسئلہ ہے اور قیامت کے دن مہیں اس کی جواب دہی کرنی ہے۔

#### حلاله شرعي:

بعض لوگ كيا كرتے بيل كه حلاله كرواتے بيل، حلالے كا صحيح طريقه تو بيل في بتا ديا، قرآنِ كريم كے الفاظ بيل:
في بتا ديا، قرآنِ كريم نے اس كو ذكر كيا ہے، چنا نچه يه قرآنِ كريم كے الفاظ بيل:
"فَانُ طَلَّقَهَا فَكَلا تَحِلُّ لَهُ مِنُ بَعُدُ حَتَّى تَنُكِحَ
زُوجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَكلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ آأَنُ يَّتَرَاجَعَ آاِنُ
ظَنَّ آأَنُ يُقِينُمَا حُدُودَ اللهِ."
(البقرة: ٢٣٠)

ترجمہ:... ''اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اس کے لئے طلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ نکاح کرلے کسی اور شوہر سے اس کے سوا، اگر دُوسرا شوہر اس کو طلاق دے تو اَب ان دونوں پرکوئی گناہ نہیں کہ دونوں پھر دوبارہ مل بیٹھیں اگر بیا خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا تھم۔''

قرآنِ کریم نے عدت کو ذکر نہیں کیا اور نہ وظیفہ اِزدواج کو ذکر کیا، مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ متعارف ہے کہ دُوسر ہے شوہر سے نکاح ہو،ی نہیں سکتا جب تک کہ عدت نہ گزرے، اور بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے شوہر سے وظیفہ اِزدواج ادا نہ کرلے، خیر یہ تو قرآنِ کریم نے حلالہ ذکر فرمایا ہے، یعنی بیوی کسی دُوسرے شوہر سے نکاح کر لے جیسا کہ نکاح کئے جاتے ہیں، اور ایک مطلقہ جیسے نکاح کیا کرتی ہے، پھر نکاح کرنے کے بعد اگر بھی اس دوسرے شوہر نے طلاق دے دی یا وہ مرگیا اور اس کی عدت گزرگی تو پہلے کے پاس نکاح کرکے آسکتی ہے اور جب تک بیشرط پوری نہ ہو جب تک نہیں آسکتی۔

### حلاله غيرشرعي:

لیکن ہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی آدمی کو تلاش کرکے حلالہ کرواتے

ہیں، بعنی محض حلالہ کرنے کے لئے اس سے نکاح کرواتے ہیں، اور اس کے لئے اس خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے:

"لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالمُعَلَّلَ لَهُ." (مَثَلُوة ص: ٢٨٣، بحواله ابن الجه، داري) ترجمه ... "دفترت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لعنت حلاله كرن والے بربھي اور حلاله كروانے والے بربھي ـ" حلاله غير تشرعي كا بطلان:

در مخار میں ایک عجیب مسئلہ لکھا ہے، وہ مسئلہ ذرا باریک ہے، لیکن خیر مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا نکاح جوڑ میں ہوتا چاہئے، یعنی لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہو، جس کو کفو کہتے ہیں فقہ کی زبان میں، اگر کسی لڑکی نے بے جوڑ رشتہ کرلیا خفیہ طور پر، چاہے گواہوں کی موجودگی میں کیا ہو، مال باپ کو اطلاع نہیں کی تو یہ نکاح نہیں ہوتا...اگر لڑکا عام طور پرلڑکیاں کر لیتی ہیں مال باپ کی اجازت کے بغیر، یہ نکاح نہیں ہوتا...اگر لڑکا واقعتا اس کے جوڑ کا ہے تو پھر ان کا باہم نکاح ہوجاتا ہے عاقلہ بالغہ لڑکی کا، لیکن غیر کفو میں نکاح نہیں ہوتا، چاہے عدالت میں ہی کیوں نہ کیا ہو۔

اب در مختار میں مسئلہ یہ کھھا ہے کہ حلالہ جو ہوتا ہے، عام طور پر یہ ہے جوڑ نکاح کے ذریعے ہوتا ہے، یہ جولوگ حلالہ کروایا کرتے ہیں، یہ کسی ایسے آدمی کو تلاش کرتے ہیں جو اس عورت کے جوڑ کا نہ ہو، اور کرتے بھی خفیہ طور پر ہیں، لہذا یہ نکاح تو منعقد ہی نہیں ہوتا، جب نکاح ہی نہ ہوا تو ہوی بھی حلال نہیں ہوگی، لہذا سرے سے حلالہ ہی نہیں ہوتا۔ خیر یہ مسئلہ تو درمیان میں آگیا ورنہ میں منبر پر فقہ کے مسئلے بیان منبی کیا کرتا، اس لئے کہ اس کے سجھنے ہیں ذرا مشکل ہوجاتی ہے، کیونکہ اگر کوئی خصوصی مجلس ہواور اس میں کوئی مسئلہ بیان کیا جائے تو لوگ سجھ لیتے ہیں، پھر اگر کوئی بات سجھ میں نہ آئے تو لوگ بوچھ لیتے ہیں، اس کے برعس عام مجمع میں کوئی شخص بات سجھ میں نہ آئے تو لوگ بوچھ میں کوئی شخص بات

سمجھتا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا، اس لئے عام طور پر مسائل بیان نہیں کئے جاتے، گر چونکہ بیمسئلہ نیج میں آگیا تھا تو میں نے بیان کردیا۔ بھائی! پھر بھی اگر کسی کوکوئی غلط فہی ہوئی ہوتو مجھ سے بعد میں سمجھ لے، بغیر سمجھے بیہ حوالہ نہ دے کہ مولوی صاحب نے بیمسئلہ بیان کیا ہے۔

# تقوی کا تعلق طلاق سے:

تو میں نے کہا کہ تقوی کا تعلق طلاق سے بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ: اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرے اللہ تعالی اس کے لئے نکلنے کی صورت پیدا کردیتے ہیں، تو نے تقوی اختیار نہیں کیا، اس لئے اللہ تعالی نے تیرے لئے کوئی صورت پیدا نہیں کی، کیونکہ تو نے ایک دم سے تین طلاقیں دے دیں، ایک دم سے تین طلاقیں دینا گناہ ہے، اب بیطلاق کی بات آگئ تو ایک بات اور کہہ دیتا ہوں۔

### و کیلول کا طلاق نامه:

تم کمی وکیل سے جاکر طلاق لکھواؤگے، یا کسی منشی سے، یہ جوعرضی نویس ہوتے ہیں جو عدالتوں اور کچبریوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان بے وقو فوں کو ہمیشہ تین ہی طلاق نامہ لکھوانا ہے، وہ اُٹھاکے تین طلاقیں لکھنا آتی ہیں۔

اور ایک فقرہ وہ ہر طلاق نامے کے شروع مین لکھتے ہیں کہ میری بیوی بری نافرمان ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور گھر سے وہ زیور بھی چراکر لے گئی، یہ بھی ہوگیا ہے، وہ بھی ہوگیا ہے، جھوٹے الزامات کی بھر مار کرتے ہیں اور اس کے آخر میں بھر تین طلاقیں لکھتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں بقائی ہوش وحواس طلاق دے رہا ہوں۔

#### مولوی سے رُجوع کرو:

میاں! اگر طلاق دین ہے تو وکیل کے پاس نہ جایا کرو، مولوی کے پاس آیا کرو جو تہہیں طلاق دینے کا طریقہ بتادے گا،تمہارا گھر پر بادنہیں ہوگا، اُجڑے گانہیں، پہلے وکیل کے پاس جاکر تین طلاقیں لکھواتے ہو اور پھر مولوی کے پاس آکر فتو کی پوچھتے ہو، اب مولوی بے چارہ کیا کرے؟ ہاتھ تو تم نے خود کاٹ لئے، ایک آدی کے سینے میں گولی مارکر اس کو مارنے کے بعد پھر آکر پوچھتے ہو کہ اس کو زندہ کیے کریں؟ پور پے تین گولیاں لگنے کی وجہ سے اب جو مرچکا ہے تمہاری تیخ جفا سے قبل ہوچکا ہے، مولوی بے چارہ اس کو کیے زندہ کرے؟ اس لئے تمہیں مشورہ دیتا ہوں۔ خدا نہ کرے کہ سی کے گھر میں ایسی صورت پیدا ہو اور طلاق کی نوبت آئے۔ کیونکہ طلاق کرے کہ سی کے گھر میں ایسی صورت پیدا ہو اور طلاق کی نوبت آئے۔ کیونکہ طلاق اللہ علیہ کرے کہ سی کے گھر میں ایسی صورت پیدا ہو اور طلاق کی نوبت آئے۔ کیونکہ طلاق اللہ علیہ کرے کہ سی کے گھر میں اور ناپندیدہ چیزوں میں سے ہے، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"أَبُغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ اَلطَّلَاقُ"

(مشكوة ص:٢٨٣، بحواله ابوداؤد)

ترجمہ:... ' جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اس میں سب سے زیادہ نا پندیدہ اللہ تعالیٰ کو طلاق ہے۔'

خدا کرے بھی کسی مسلمان کے گھر میں اس کی نوبت نہ آئے، لیکن اگر بھی اس کی فوبت نہ آئے ، لیکن اگر بھی اس کی ضرورت بیش آ جائے تو بھائی! منشیوں، عرضی نوبسوں یا وکیلوں کے پاس جاکر طلاق نامے کا نوٹس نہ دِلوایا کرو، پھر یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ طلاق بجوانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے تو طلاق کا صرف نوٹس دِلوایا تھا، طلاق دِلوانا تو میرامقصود ہی نہیں تھا۔ میرے بھائی! آکرمسکلہ بھی تو بو چھ لیا ہوتا، وکیل تو تمہیں مسکلہ نہیں بتائے گا، وہ تو جو تم کہوگے وہ تمہاری بیوی کونوٹس بھیج دے گا۔

# ايوني شريعت برعمل نه كرو:

اورای طرح ہمارے کونسلر صاحبان انہوں نے اپنی نئی شریعت بنارکھی ہے،
یہ میں اپنے کونسلر کی بات نہیں کر رہا بلکہ پورے ملک کے کونسلروں کی بات کر رہا ہوں
بھائی! یہ ایوب خان کے زمانے سے شریعت چلی آ رہی ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ایک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور ایک ایوب خان کی شریعت ہے، یہ بھی
تین طلاقیں دینے کے بعد مصالحت کرواتے ہیں، میں ان ہزرگوں کو بھی مشورہ دینا
چاہتا ہوں کہ حرام کو طلال کرنے کی کوشش نہ کرو، شریعت میں تین طلاقیں دینے کے
بعد رُجوع کرنے کی یا مصالحت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ دیکھواس نے کتی
طلاقیں دی ہیں؟ اگر ایوب خان کی شریعت یا پاکتان کا قانون تمہیں تین طلاقیں
دی ہیں؟ اگر ایوب خان کی شریعت یا پاکتان کا قانون تمہیں تین طلاقیں
حلال نہیں ہے، حرام ہے، اس لئے کہ قیامت کے دن ایوب خان کی شریعت نہیں
عطال نہیں ہے، حرام ہے، اس لئے کہ قیامت کے دن ایوب خان کی شریعت نہیں
عطال نہیں ہے، حرام ہے، اس کے کہ قیامت کے دن ایوب خان کی شریعت نہیں
عطال نہیں ہے، حرام ہے، اس کے کہ قیامت کے دن ایوب خان کی شریعت نہیں
عطال نہیں ہے، حرام ہے، اس کے کہ قیامت کے دن ایوب خان کی شریعت نہیں
عطال نہیں ہے، حرام ہے، اس کے کہ قیامت کے دن ایوب خان کی شریعت نہیں
عطال نہیں ہے کہ دن پاکتان کا قانون نہیں چلے گا، حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم

تقوى يرنجات كي صورت:

تقوی اختیار کروتو نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہوجائے گی، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

"وَمَنُ يَتَّقِ اللهُ يَجُعَلُ لَهُ مَخُوجًا" (الطّلاق:٢) ترجمہ:...'اور جو شخص ڈرے اللہ تعالی ہے اس کے لئے نکلنے کی صورت پیدا فرمادیتے ہیں۔'

مخرج کہتے ہیں دروازے کو، راستے کو، آدمی کسی مکان کے اندر بند ہو اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوتو الیم صورت میں بھی اللہ تعالی نکلنے کا راستہ پیدا فرمادیتے ہیں،

جو شخص تقویٰ سے کام لے گا، اس کے لئے راستہ ضرور نکلنے گا۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیسا راستہ بیدا فرمادیا تھا؟ انہوں نے پوشیدگی اور تنہائی میں تقویٰ سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راستہ نکال دیا، چنانچہ قرآنِ کریم میں ہے:

"كَذَٰلِكَ لِنَصُرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحُشَاءَ إِنَّهُ السُّوْءَ وَالْفَحُشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخُلَصِيُنَ."

(يوسف:٣٣)

ترجمہ:... ''یوں ہی ہوا تا کہ ہم مٹائیں اس سے بُرائی اور بے حیائی، البتہ وہ ہے ہمارے برگزیدہ بندوں میں۔''

لیعنی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ یوں ہی ہوا تا کہ ہم ہٹادیں اس سے بے حیائی کو اور بُر ائی کو، نہ یہ کہ ان کونہیں ہٹائیں، پھر یہ نہیں فرمایا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو بے حیائی کے کام سے باز رکھیں بلکہ یہ فرمایا کہ بُر ائی کو اور بے حیائی کو یوسف سے ہٹائے رکھیں، بے حیائی اور بُر ائی نبی کے دامن تقدیں کو آلودہ نہ کریں کیونکہ وہ ہمارے جنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔

الله تعالىٰ نے ان سے بُرائی كو ہٹائے ركھا، ان كى عصمت كو داغ دار نہيں ہونے ديا، اور پھر جب وہ دروازے كى طرف بھا گےتو دروازے كھلتے چلے گئے، اسى لئے مولانا روى فرماتے ہيں:

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید
خی آل بوسف وارمی باید دوید
ترجمہ ... ''اگرچہ اس عالم میں کوئی رخنہ نہیں جہال
سے آدمی نکل جائے لیکن بوسف علیہ السلام کی طرح آئکھیں بند
کرکے دوڑ کے تو دیکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے راستے پیدا
کرتے ہیں۔''

تقوی سے کام لو اللہ تعالی کے ڈر سے کام لو، پھر دیکھوکہ میرا اللہ اس گنبد کے در ...اییا گنبد جس کے اندر کوئی دروازہ نہیں... اس کے اندر تہارے لئے دروازے بیدا کرکے دکھائے گا، مشکل سے مشکل معاطع میں بھی اللہ تعالی تمہارے لئے نجات کی کوئی صورت پیدا فرمادیں گے، بشرطیکہ تقوی کا دامن نہ چھوڑو، تو متق کو ایک انعام بیماتا ہے۔

تقوى اختيار كرنے ير إنعام:

تقوى اختيار كرنے پر دُوسرا إنعام بيدماتا ہے كه:

"وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ" (الطِّلاق:٣)

ترجمه ... "الله تعالى اس كو اليي جكه سے رزق عطا

فرمائیں گے کہ اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔''

مجمعی خیال بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالی مجھے یہاں سے رزق عطا فرمادیں گے، لیکن جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر بیتقوی ہو بعن پوشیدہ اور ظاہر میں اللہ کا خوف ہو، تو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔

# الله مرجكه ہے:

مشہور قصہ ہے کہ کوئی صاحب ایک بزرگ کی خدمت میں بیعت ہونے کے لئے آئے، بزرگ نے فرمایا کہ: تہمیں بیعت تو کرلیں گےلیکن ذرا یہ ایک مرغی ہمارے لئے ذرح کرلاؤ،لیکن ذرح ایس جگہ کرنا جہاں کوئی دیکھنا نہ ہو۔ وہ گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آگئے اور کہنے لگے: حضور! مجھے تو کوئی ایس جگہ نہیں ملی جہاں کوئی نہ ویکھنا ہو، میں کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈ لیتا،لیکن ویکھنا ہو، میں کوئی نہ کوئی جگھے تو کوئی ایسی جگھ

ملی نہیں۔فرمایا: بس تہمیں یہی سمجھانا تھا کہتم کو تھڑی کے اندر بند ہواور مخلوق میں سے تمہیں کوئی نہیں و کچھ رہا ہے، اس وقت عین اس حالت میں تمہیں کوئی نہیں و کچھ رہا ہے، اس وقت عین اس حالت میں تم سے انتقام لینے پر قادر ہے، جب آ دمی کے ول کے اندر بیدیقین رائخ ہوجائے کہ اللہ تعالی میری ہر چیز کو د کچھ رہا ہے اور بید کہ وہ ہر جگہ انتقام لینے پر قادر ہے، اس جگہ سخ کرسکتا ہے، آ دمی کو پھر بناسکتا ہے، اللہ تعالی کو قدرت ہے۔

یہ جو زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر اسعاف اور ناکلہ نام کے دو بت رکھے ہوئے تھے، یہ دراصل مرد وعورت تھے، انہوں نے بیت اللہ میں بدکاری کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پھر بنادیا ... برت کے لئے ... اور لوگوں نے ایک کو صفا پر اور ورسے کو مروہ پر رکھ دیا، پھر بعد میں چلتے چلتے وہ پیر بن گئے، اور پیر بننے کے بعد اس کھر ضدا بن گئے۔ جیسے کی گدھے کو ذن کر دیا جائے تو لوگ پچھ عرصے کے بعد اس گدھے کی قبر کو بھی پو جنے لگتے ہیں، یقین نہ آئے تو تجر بہ کرکے دکھ لو، بلکہ میر سامنے ہی تجر بہ کرلو، چنانچہ ساری دُنیا کے سامنے گدھا دفنا وَ اور وہاں قبر بنادو اور پکی قبر بنادو، اور ایک جمنڈا گاڑ دو، دس سال کے بعد اس پر نیازیں چڑھتے ہوئے خود میں، معاف فرمادیتے ہیں، تاور مطلق ہیں، اللہ تعالیٰ عفو اور درگز رہے کام لیت ہیں، معاف فرمادیتے ہیں، ہماری غلطیوں پرموَاخذہ جندی نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ کی محمنہ بر غالب ہے، لیکن رحمت سے مغرور تو نہیں ہونا چاہئے، تو یہ دو بیت ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کا بیتیں ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کا تصور، یہ دونوں با تیں پیدا ہوں تو پھر تقویٰ "فی المبتر و العلانیة" پیدا ہوتا ہے۔